ار دواملا، قواعدادر حساب کے نئے طریقے مع پڑھائی کے طریقے اور جانے مانے اشعار کا گلاستہ

دہمرطلُب

تحمآلوی اور ثانوی جماعتوں کے

علاوہ جونیر کالجوں کے طلبہ <u>کے لیے</u>

ا یک مادر تحفه

محواجه عمر نلکنژوی یم -ایس سی (مثانیه) ایم اید (بونا) گور برائے طبیعیات

شادال كالج مدرآبد الدموا يديش

عاشر: اداره علم و حكمت 664-3-11 ، طع بلي، حيدرآباد

#### **PAHRER-E-TALABA**

By KHAJA.OMAR M.Sc., (Osm.), M.Ed. (Pune)

جمله حقوق محفوظ

بحق مؤلف

Acc. No. 501

معلمت النساء عائشه زهرا ایم اب (مثامیه)

مفتى عبدالله حامد رشادى عبسدالله الممدقاس نددى

نلم كتاب

خواجه عمریم - یس سی (عثمانیه) ایم ایڈ ( یونا)

تعداد اشاعت

لكجرد برائي لجسيعيات

ایک بنرار

بهلاايذيش

فبروری ۱۹۸۳ء اکٹوپر 199۸ء

دوسراا پڈیشن (مرممہ) :

ماشر

اداره علم و یحکمت 664-3-11 ، ملے ملی، حدرآباد

محمد ذكى الدين لياقت، فون: 4577739

کمیوز بگ

00=00 روپے (مجلد00=120 روپے)

قيمت ملنے کے پتے: ۔

1. بمكان مؤلف 664-3-11 ، على يلى ، حيد رآباد-1

2. الدان الثان ي دينيات ١٦٨٨ - جما اؤس بعفرت نظام الدّين ، ي د بي ١١٠٠١١ (اندُرا)

3 انصاري بك ديو (رو بروجوك كريال، حيد رآباد)

4. جامعه اسلاميه تعليم البنات عو فاؤن ، محوب مگر

5 - دارالعلوم سبسيل الرهاد ، حربك كالج ، يتكور

A cc. No.

501

ایک بهت عملی اور مفید کتاب

ر مرطلبه اردومیڈیم کے طلب کے لیے ایک بہت عملی اور مفید کتاب ہے -معنف بتناب خواجه عمر صاحب (لکرر) جنموں نے اپنی زندگی کا بنیفتر مصد درس و حدریس میں گزار اا یک نہایت قابل ، در د مند اور کار کرد استاد ہیں -نصابی اور زابھ نسابی معروفیات میں نوجوانوں کی کامیابی کے لیے نہایت کارگراصولوں کو دل جسب انداز میں بیان کیا ہے - اس کے علاوہ اردو زبان کی ادائیگی کے دوران سرزرد ہونے والی تلفظ اور معنیٰ کی عام غلطیوں کو بھی یک جاکرے ان کی اصلاح کے لیے اور نوجوانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور تخصیت سازی کی خاطر بھی کافی مواد فراہم کیا ہے - کچ تو یہ ہے کہ یہ کماب ار دومیڈیم کے طلبہ کے لیے ان کی تعلیمی اور

مملی زندگی سے درمیان ایک بل کا درجہ رکھتی ہے۔ ڈاکٹر بوسف کمال جامعہ حثمانیہ

## دو سراا پڈیشن کیوں ضروری؟

راقم الحروف کی اس بے ہنگم کوشش کوجو "رہمرطلبہ" کے نام سے ۱۹۸۳ء میں متظر عام پر آئی ، محدولد قبولیت عامه حاصل ہوئی -حیدر آباد اور آند حرابردیش کے اصلاح کے علاوہ بشكور ، كلنة ، ويلي مين مجي اس كي خوب پذيرائي موئي -

انگریزی میڈیم کی تعلیم کی آب و ہوا میں ار دو کی اس غیر در سی کتاب کا طلبہ میں تقاضا ا بک انو کمی بات ہے - لیکن طلب کے علاوہ اساتدہ کی جانب سے بھی اس کماب کی مانگ ، اس دوسرے ایڈیٹن کا ایک سبب ہے -علاوہ ازیں پندرہ برس سے طلبہ کی دیگر مرورتیں مجی سامنے آئیں - پینانچہ بیت بازی کی سہوات کے لیے قدیم وجدید جانے مانے اشعار کے علاوہ کچہ صروري قواعد كو مجى اب شال كياجار باب جهال طلب سے علم يكم وف كا امكان ہے -

امید که اردو کے میدان میں لکھے بڑھے والوں کے لیے یہ کوشش قند مرد کا مقام حاصل کرے گی -

تعادم اردو خواجهعمر

كوفيدم يوكوني الجنوب شعار ايناقد عميه بيل دوهن كى كى ولاي اك جراخ بلاديا

## ترتيب

باب (١) غلط پرم جانے والے الفاظ

باب (۲) پڑھنے کی خلعی صحیح شمار ہونے لگی

باب(۳) محولکھیے

باب (۳) به جان کی تذکیرو تانیث میں غلطی نہ کچیے

باب (۵) کچه اور الفاظ مذکر ومونث

باب (۲) بیوی مدی کی تاریخوں کے دن معلوم کھیے

باب(۷) اکلبهاژایاد کرنے کی مرورت نہیں

باب ( ۸) ااے ۹۹ مک عدووں کامر بع دریافت کرنے کاطریقہ

باب (۹) دومندی مختلف اعداد کو منرب دینے کاطریقہ

دوہندی اعداد کی مختلف شکلیں

الیے دوہندی اعداد کامر ج معلوم کر ناجن کے دہائی میں 5 ہو
 باب (۱۰) مطالعہ (اسٹری) کیسے کریں

باب(۱۰) مطالعه (اسٹری) کیسے کریں قدیم اور جدید اشعار

مميمه - صحح لكھيے

مختفر ـ مگر اېم

# ياب(۱)

# غلطيرهع جان والاالفاظ

دوران مطالعہ طلبہ کاواسطہ الیے کی الفاظ سے پڑتا ہے جن کے پڑھے میں فلطی کا امکان رہتا ہے ۔اس باب میں الیے الفاظ کی ایک فہرست دی جارہی ہے جو عموماً فلط پڑھے جاتے ہیں۔اس میں پہلے اعراب کے ساتھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ پر معنی اور آفر میں اس حرف کی نشان دہی کی گئ ہے جہاں فلطی کی جاتی ہے۔منگا:

را پاخت: اجازت سبحائز مونا(اً)

یہ لفظ الف پر زیر کے ساتھ 'اُباحت 'پڑھاجاتا ہے جو فلا ہے۔ نوٹ: طلبہ کی سہولت کی خاطر الفاظ کے سلمنے قوسین میں مذکر کے لیے (ذ) ، مونٹ کے لیے (ث) اور صفت کے لیے (ص) درج کیے گئے ہیں۔ الفاظ کے تلفظ فرہنگ آصفیہ اور دیگر لخات کے مطابق ہیں۔ان میں بعض کے افلاط قصے شمار ہونے گئے ہیں۔ان کی فہرست آخر میں دی گئے ہے۔

بخشش چاہنا(اُت) (الف) اُسْتُوارْ سمعنبوط سيائدار (إت) را بُاحُثُ اجازت، جائز ہو ما(۱) ، ژیر استخوان ( ذ) اس ست سفاں ، ہڈی أَثِرُ (ز) بادل (ب) (خُواس) أَبُو بَكُرْ ( ذ ) خليعة اول كانام (ك) اَسْرَارْ ( ذ ) سر کی جمع بھید (اِ) آتشک (ث) ایک بیماری کانام (تِ) إِسْفَخُ (ذ) ايك آبي جانور (ا) اتَّعَلْ بُيْمُلْ (ث) الك بلك (أ\_بُ) اُشلوْبُ (ڏ) طريقة طرز (اَ) جمع ٱثُرْ(ز) عمل كانتيجه (ثُ) أشاليب أجْر (ذ) بدله ستواب (خ) اَشنَادات(ث) سند کی جمع (اِ) أَخْذُ ( ذ ) حاصل كرنا \_ لينا ( خُ ) آشَغْتُهُ حال ( ذ) پر بیثماں حال (شِ) آخِرْ( ذ) انتِمّا – انجام ( خُ) إِلْمُرْتَفِيْلُ (ذ) وه معجون جس ميں آخِرُكَار -انجام كار (خُ) نرپملاہو(ا) اُخُوَّت (ث) مِما ئي چار ا(اَ) اَهْعَال(ذ) جمع طِعْل کی سنتج (إ) إدْ غام (ز) ايك چيز كو دو سرى چيز اِمِلْاَع (ٹ) آگاہی ساعلان (بِالّ) میں ملانا(ڈ) اَعْرا بي ( ذ ) صحراميں رہنے والا ( إ ) آدُمِیَّتْ (ث) انسانیت (دُ) راغوا(د) بهكاما(ا) أنِيَّتُ (ث) لكلف (ي) أَفْسُرُدُ كَلِي (ث) رنج (اً) اِر دْرُكْر دْ (ثْ) چاروں طرف (اُ) اَفْراتَفْرَى (ث) تعلیلی، بهانتظای (اِ) اَرْخُوانی ـ سرخ اور مار بخی رنگ (غ) إِثْفُا(ذ) ظاہر–كملاہوا(اً) ار تدكايج (ا) ار مذكايج (ا) أظلامُونْ ( ذ ) ايك يوناني حكيم (إ) راشوژ ما (ث) خوابش ، درخواست ( دُ ) اَقْرِیا( ذ) رشته دار (رُ) اشتعفار (ذ) توبه محنابوں کی ۔ الْكِيْمُ (ث) ملك مدويس (أ)

الكوتا (س) مان باب كا كيلالركا (ل) *'بُرُس* (ذ) سال (ژ) إلَيْوا (ذ) كسى كام كو مالنا ـ ملتوى حرفر می (ز) بورها، خدارسیده (ز) ېژف(ذسث) جماهوا ياني (رُ) كرنا(تَ) بِرْيان (م) بُعُنا ہوا۔(بُ) اَمثال(ذ) مثل ي جمع (إ) آئدُنی (ث) بچت - نفع (م) كِفْنُ ( وَ ) پسيٹ ( طُ ) أمر(3) مكم كام (م) بمونيال ( ذ ) زلز له ( نُهِ ) ئېژكىيە سېرحال(و) إمارَتْ (ث) اميري سرداري (اً) ب مُحابه - بلالحاظ (م) إماله(اً) اَمْنْ (3) چنين سسكون (مَ) اہرام (ذ) تھ کم معری مقبرے جو پَرخاش (ٹ) لڑائی ۔ جمُّگڑا(پُ) مثلث مابوتين (ا) َیُزُوس (ف) ہمسانگی ۔ گھرکے قریب (ڈُ) اِبندَ من (ز) ملانے کی لکڑی (اَی ثَ) بعثم (ث) ان سال (ش) آنكو مي ل يون كاايك كميل ( في ) پیزو ۔ تعلید کرنے والا (مُر) آئن گر (3) لوہار (و) ئيروى سالللد(ژ) آئنی سلوہ کا ہناہوا (و) كيرين (٤) برامن كامخف - لباس بامِثُ(ز) وجه سعلت (عُ) يَوْنُدُ (ن) جوز (ب) كَوْل (عُ) الكِ عام (بُ) مچىپى (م) مچولا بوا موما (يُد) يَدُرُ (3) يوراهاند (5) يمكار (ث) لعنت (يم) يكينوو( 3) آم چلنه والا (رً) پُرُوں سکھز۔ تغیر(ب) مېور ( د) بركى جمع سىدر (بُ)

عَِبُ ( ذ ) گرمی سیخار (تِ) كسالى يولى (ث) مستنديولى (ثٍ) جميرو كفين مردك كوكاوما رِ مِثْمَانا - كم روشني دينا علمانا ( حَ شَنَ) تَجْرُبِهِ ( ٤) آز مائش سامتيان ( رُ) تُرْبَعُهُ (ذ) الك زيان سے دوسري فَهُكَ (ذ) مغبولى - قيام - قرار (ثِ) ز بان میں منتقل کر دا۔ لْعَافْتُ (ث) تهذيب - تدن (ثِ) تَرُثُعُ (ث) بو مدا بامدي (تُ) مخرو(ذ) يمل - معوو(م) يَزْرَبِينَ (ث) آراسكمي -آرائش لَشْخُ (ث) اينتمن (ن) جامَنُ (ے) اودے رمگ کا کسیلا رَسْعَى (ث) پياس (تَ) پيل (مُ) الله المركز وا(لُ) بَحْرُ (٤) زيروستي - علم (ب) مَلَثُ سرياد سفائع (ل) يَوْ وَل (ث) حاصيه مفرست (وُوْ) نمن دی کو مشش معنت (ت) بُرْانت (ث) دلیری (رَاتُ) متناول كرما به طعام كماما (و) برتر (د) سعور کے پانی کا اگر (د) تؤکّل(ذ)خدایر بمروسه کرما(گ) بَرْثُ (3) ساکن حرف پردی جلسنه تُوجِّهُ كَنِي كَي طرف منه كرما (ج) والى علامت (زُ) توقع (ث) اسد (ق) ِيرُيُهُ (3) قرارة - وه فيكس بو خير تَجَيِّ (ث) عِي كُر ما (وَحِ) مذبب والون يرنكا عاجات (ع) مَوْرُ (٤) مبادري ( و و ) بخشخ (ف) كافل (ت) رتبى دست مالى القرات) حَيْنَ (۱) خوش كاجلسر (فل) بیم (ز) یانی کے مد ملنے پر وضو کا بَكْرُ(تْ) مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمُعِكُو (كِ) يدل (ق مُ مُ مُ) عَلَاو مَن سوطن عنه (١٤١٤ او الرج)

چُنگل(ز) پنجه (چ) بعليبي (ث) ايك قسم كى مشحاتى (ج) چېتنین - چ<u>ه</u> اوپر تبین (چه) تَجمُود ـ مُعيراؤ ـ جمنا (جَ) هچوددر (ث) ایک قسم کاچوہا جو جِنْ ال( ذ) آفت \_معيبت (جَحَ) رات کونکلتا ہے (جید) جواب دِه سدّمه دار (د) خَمُنا \_ چيمانا (ه) جُو دت(ٹ) چالا کی ۔ تیزی (<sup>خ</sup>ے) پَجُل (ث) بنسی ۔ مزاح ۔ دل لگی (چے) جَور(ذ) ظلم -ستم (عَ) بِهُل قدى سهالس قدم جلنا (ية و) مَجْهُمُ (و) دوزخ (نَّ) كَتِبِل بَهِبل (ث) معما تهمي -رونق (ج) هُمُل (3) ماوا قفیت (ج ٥) رِ حِمْلِيلًا ما \_ د حندلانااور چکنا (بحرم) عُاتِم (ز) ایک شہور کی کانام (ت) جمني وارخوب بلادا رجم تَعَبِيني (ذ) باشده حسبش (ب) بَينِ(ز) كسيه سياكب (ج) تُجاّج (ز) ايك سابق ماكم عراق جو ظلم من مفهور تما (خ) يُوخ (ذ) يبيا - چرخي (رً) مُركت (ث) جنبش (ژ) چوکاوينا \_كس كرم چيز سے جلاما ( 3) مَرْبِ(ث) جَكَ لِرُانَى (رُ) مُرف (3) آواز کو ظاہر کر بیوالی پُوم (د) چرا ۔ (ج) چرا(د) ايك چوداساپردوه (يم) ملامت(خُرُ) چراما \_خصد دلاما (م) حَفِرَات ( فر) جمع حفرت کی (مس) حَقْر ( ذ ) روز حساب (ش ) چوے(ز) بھونے ہوئے جادل (3) رحقم (٤) نوكرچاكر (ج) (を)かないない」がない رحقمت (ث) فمان رو بدبه - (ح) عِين چري (ث) چا بلدي (چ گُ چندیا(ث) سر- کویژی (گ

جاتی ہے نَعُلامِی (ٹ) رہائی ۔ نجات (خَ) خفیمئت(ذ) نوکر سخدمت گار حُمَّام (ذ) نہانے کی جگہ (م) رِّ مُلْط مِلْط -ميل جول - گڏمڈ (خُ لَ حَوصَلُه (ذ) بمت (صُ) مُلُ) مُنيَازه -رنج - لكليف (خُ رَحْمَيَّت (ث) غيرت (ي) كُلُوان ( ذ ) بكرى كابچه (حُ) خَيْرِيتُ (ث) عافيت (ي) ځيوان ( ذ) ذي روح سعانور (ي ) حَيثيت (ث) لدرت مزت (ي) دُبِّ اکبر( ذ) **کچه ساروں کا بحو**عه جنمس ملانے سے رہی کی شکل بن فَمْ (ز) انجام انتا التام (ت) چاتی ہے (<) وُعَل ( 3) الدر آما الدرساني ( حُ ) رِخُراج ( ذ) وه رقم جو ماتحت حکومت دُرنِهَ ہونا۔ پیھاکرنا(پ) ہے ومول کی جاتی ہے۔ دُوست ستمصيك (رُ) خِرامان -آبسته چلنا - ملک ملک دُشت کاری مز۔ کاری گری(تَ) کرچلنا(خ) وُشْتُ كَيرِ ( فر) مدوكار سعامي (تَ) خَرْج (ذ) مرف سلاكت (رً) دُسْتِ بِكُر (ص) محتاح -معلس (ت) غُرافات(ث) ہے ہودہ باتیں (غُ) رُقُن (3) **گاڑ** ما (**گ**) فرز( فر) شومریا بیوی کا باب (س) وَلَوْ (ز) ب حياسب حميت (دوو) فَعُمُوميَّت (ت) خاص بات (يَ) بِعْفُر ( ذ) الك بيغمبر كا دام ( مُل) فِخْتَان - فِنْعَان (ذ) ایک بیماری فُيُوما سفرق كرما ( فُ) کا حام جس میں دل کی د مرد کن بڑھ ذُنْح (ذ) شرمی طور پر جانور حلال

كرنا(ذُبُ) ذِكْرُ ( ذ ) بيان - تذكر ه ( كَ) زُخُمْ(وْ) گُمَاوُ(خُ) ِ ذِمَّهِ دار ہجواب وہ سکار کن ( ذَ ) زَكَرٌ يا(ز)ايك پيغمبركانام(كُ) دِیّی ۔ اسلامی ملک کی غیر مسلم ر مرقو ( ز) سبزرنگ کافیمتی پتمر (مُرمَ ) زُمره(ذ)گروه سیماعت(زُ) رعايا(ؤُ) زُمَّار (ذ سٹ) وہ تاگاجو ہندو لوگ زِنْمِنْ (ز) وانائى سحافظه (زِه) ا کثر ڈالے رہتے ہیں (زِ) ذَيل (ز) دامن سنيج كاحمه (ذِ) زَ ہُرُ ( ذ) وہ چیزجس کے کھانے سے انسان مرجاتے ہیں (وِ) رَاتِبِ(ذ)روزانه خوراک (تَ) رَ باب (ذ) ايك قسم كي سار تكي (رِ) سازِندہ (ذ) آلات موسقی بجانے رِ عُلْ (ٹ ) لکڑی کی چیز جس پر والا(رُ) قران شريف رکھتے ہيں (حُ) سَيوت ( ذ ) سعادت مند بدیا (سُ) رُحْمْ شبمدر د (حَ) سَرُو(ز) چیاال بردے کی مگرات) رِ تُمْ (ث) بحد دانی (رُحُ) سَحَاب - باول (س) رَشُمُ (ث) رواج (س) ئىخرى (ث) روز در كھنے كے ليے مع رَستنگاري (ث) رباني (رُ) صادق سے پہلے کھانا(حُ) رُسُيَا۔ خوتين -رنگيلا(سَ ٽَ) رشُحُ( ذ) جادو (حُ) میندُول:خوش نما (دُ) رَخُبُ ويابس (مِ) تروفظک الجمائدًا(بُ) سَراب(ز) پانی کا دهو که (ش) ر فعتُ (ث) بلندي سترقى (ر) سَرْخَيل ( ذ) سرخنه ( مَنَ خِ) رُمُوز (ث) رمز کی جمع - بھید (رُ)

رسرشده (ث) طبیعت (س) شَرْف ( ذ ) ترجع سبملائی ( رُ ) سُرُدُرْ بِهِرِي (ث) ہے مروقی (مُ) رشعار ( i) عادت سطور سطری**ن**ه (ش <sub>)</sub> سُر گُذُشت (ث) واقعه بیتی ( ذِ ) رشغا(ث) محت(شُ) ئریش (ذ) کسی دار چیزجو لکڑی شُكِلُ (ث) صورت ـ روپ (شِ كُ) وغیرہ جوڑنے کاکام آتی ہے(س) شِكَنته: كملابوا (ش) مِرْي (3) ياكل - كندا(سَ فِ) مُشِكُوف (ذ) كلي (شُ) سُطِحُ (ث) او پري حصه (ط) شِمَارَل ( ذ ) عاد تيں (شِ ) سَعْنُوت (ث) دېدېه (سٍ) شْمُول (٤) سميت (شُ) شَعْمُ (ث) خرابی میب (ق) مِثنا فحت (ث) بهمان (ش) سُلُمْ (ث) پینیکی قیمت دینا (س) مِشْكَرُف( 3) سيندور (َكُ رُ) سُنْراً-سونے کارنگ (ن) شهَاب( ٤) سرخ رنگ (ش) سودا نسکف (ذ) بازاری چیز جو فَهُرْ ( ذ ) بري آبادي - مگري ( أ ) فریدی جائے (ل) شُهري ( 3)شهر كارب والا (شِ) سُهُل: آسان (و) شخ(٤) مرهد - بزرگ (شِ) سُهُمُ ( فر) وُر (سُ وَ) سَهُوْ ( ذ ) عَلَطَى ( هُ ) مَنْزب(ث) مار \_حساب کاعمل(ز) سُيّال: پهنے والی چیز(ي) فرور (ث) لازم (فس) مَرورَت(ث) ماجت(فَّ) ر فیتر(ز)اونٹ(ت) مِنْمَنْ (ذ) ذيل (مَ) فَجْرُو( ذ) نسب نامه (شِ) رشراکت (ث) جعبے داری (ش) طَلَبه (ذ) جمع طالب ي (ڷ)

طِلِهُم ( ذ) جادو (لُ سِ) غُوْد ( ذ ) ستون سكّا ثم خط ( ع ) مَمْ مُراق ( ذ) شان و شو كت ( طَ طَ ) عَهُدُ( ذ) پکااراده (و) رعیال ( ذ) ہال یچ ۔ متعلقین طُوق (ذ) مجمح كازيور (ط) غَرَق : يبيئة (ع) تَمْبُر( ذ) دوپېر( وَ) كَفُرُ ( ( ز ) بغاوت سهنگامه ( و ) غمور ( ذ) اعمهار سغروج (ظُ) غُرِض (ذ) مقعد (ژ) مُنْتُلُ ( فر ) نها نا (سُ ) مُحَىٰ (ذ) بَحْمَ كارہےٰ والا(جُ غَمْثِ (ذ) کسی کا حق دہانا۔ عُذراسالک نام (ع) امانت میں خیانت کر ما(ص) عُرُفات(ث) ایک مقدس میدان (رُ) غَلُبه (ذ) فَحِ (لُ) مُرُفه (ز) ماه دیمجه کی نویس تاریخ (ژ) مُوَل ( ذ ) گروه (غُ) مِرْقُ النَّسَا(ز) ايك درد كانام (عٌ) عَمْرِت(ٹ) حیا(غ) ر معشمئت (ث) پارسائی ۔عرب ( ع ) غُور بہت غیریت کرنے والا (غ) مُعْمَل: دامَائي (قُ) مُقْرَبِ (ز) پکمو (عُ) فَتُولُو (هُ) خرابي ﴿ فُ مِعْكُر( وْ)خوشبو( كَمَّ) مُعَوْمَتُ (ت) يدبو (ع) فجر(ث) مع (ج) علاج مُعَالَجَه (ذ) دوادار د (لِ) فْخْرْ( ذ ) حَمْمَنْدُ ( خَ ) مُنزأ تعدأ (مُ) فُرات: ایک دریاکانام (فُ) عمُود ( ذ ) ستون سامًا ئم خط (عَ ) فَرْحِ (ث) كشادكي شكاف (فُرُ) عَنْدُليب ( ذسث) بلبل فَرْشُ ( ذ) پکھانے کی چیز ( رُ )

کُلا ہازی کھانا (ث) سرنیچے یاؤں فْرْض ( ذ ) لاز می سفرور ( رَ ) اویر کر سے لڑ مکنا (ق) فَرْق ( ز ) اختلاف ستغاوت ( رُ ) قَمَّمُه (i) ایک قسم کی چموٹی فِرْوْتَنِي (ث) عاجري (فَ) فَراغَت (ث) فرمت (ب) فساد (ز) خرابی منتنه (نِ) قَبْر(ذ) خعنب(و) فَعِنْدُ (ث) نَشْتَرِيكَانا (مُن) فحفنل (ث) موسم (مٌ) کار ندہ: کام کرتے والا(رُ) فَعَلاً مرف (قُ) ركزم (3) جموما كيزا (ر) فهُمْ (ث) سمجه (و) کَیلا (د) ایک زہر یلے بھل کا نام کک) تَا ہلیّت (ث) لیافت (ی) كُنْرُ (ث) توڑنا \_حساب كا ايك قُبالد ( ذ ) بيع نامه - جامداد كاكافذ (قِ) كاعده (س) قبر(ث) گور الحد(ب) قَدُ (خ) گرانی سکال (ج) كُرِّنا: دانتوں سے كالنا(ك) كترُما: تراشيًا سكانينا تُعَدَّرُ (ث) عزت ( وُ ) ر فرق (ز) ضبطی (تِ) کښک (ث) در د سانگليف (کِ) قَطْبُ (ف) محور (ط) کشث(3) کمانا۔حاصل کرنا(سٌ) كَفَالت (ث) نسمانت ـ ذمه قوس قزرُح (ث) آسمانی د منک (نَ رَ) داری (کِ) مِنْمُ (ث) جنس سنوع (سَ) رکفلہت شعاد (ص) کم خرچ کرنے للق (ز) مدمه ب چين (ل) والا(شُ) هم المركز المركز الكوارث (ل) المركز المركز

خلاصه (لُ لُ) لُو (ث) قبر (ح) لَمْسُ ( ذ ) جِموناً سبائق نگانا (لِ مُ ) كَيْتُ ولَعَلَ (ث) مال مثول (لِ لَ) ماتخت: تابع سددگار (ب) كاجُرا( ذ) سر گذشت (ج) مائِخْتَاج (ث) ضروریات (ي) مُبَادا: خدانخواسته سالیهاینه بهو (مُ) کمبادی (ث) مبده کی جمع به ابتدارم) بُنتُلاص) مجنسا ہوا۔ گر فتار (ت) مُنْلُغُ(ص) روپے کی رقم (بُلّ) مَبْتُمُ (ص) مذبذب - گول مول (و) مُتَبَرِّك (ص) بركت يافته سقابل تعظیم (رِّ) مُتحاوِز: تجاوز کرنے والا(و) مُتَذَكَّرُه: ذكر كيا كيا - بيان كيا كيا (كبِّ) مُتَرْجِم (ذ) ترجمه كرنے والا(رُجّ) مُرَّدُهُمُ ترجمه کیابوا(ج) مُرَّرِثُعُ (م) ميك والا - قاهر مون

کُوژا(ذ) بڑی کَوژی كُوڑا( ذ) چابك سازيانه کوُژا( ذ) گھانس سپھوس مُدرْی(ث) گودر می - فقیر کاجبه (گ) رگران(ص)مهنگا(گ) رگر گئ (ز) چمپکلی جسیها ایک جانورجورنگ ہدلتاہے(گِ گُ) گژم(ص) ٹھنڈے کی ضد(ر) رگرُو( ذ) ر مِن (رُ) گَذَشته (ص) گزراهوا ( ذِ ) مُحَمِّدُ إِلَّهُ السَّرِيتِ (تَ) رِگل ار منی(ث) گیرو (مٹی)(گُ مُعَمِّلُكُ (ث) الحن - پيچيدگي (كُ لُ) گُور کُن ( ڈ) قبر کھو دینے والا (کُ) لاحق (ص) ملا ہوا۔وابستہ (حٌ) کباده(ز) جبه مهمی پوشاک (لِ) کُتِ کُباب(ز) کُب: مغز)

والا(شَ) شکل (آِل) مُعَلِونَ (ص) \_ مَجُرَّب (ص) تجربه کیابهوا(رِّ) غير مستقل مزاج (ڤ لُ وَ) بَخْلُ ( ذ) خلامه ( يَحْرِمٌ ) مُتَعَینَ (ص) مقرر کیا گیا ۔ تعین مُوزُّهُ (ص) تجميز كرده (وِّ) کروه (ئیّ) نْحَاكُهُا ( ذ ) مروت الحاظ ( مَ ) مُتَعَلِقٌ (م) تعلق ركھنے والا (لّ) مُحَادَى (ص) مقابل ريراير (مَ) مَنْ (ف) كمّاب كي اصل عبارت (تَ) تُحَاسِب (ذ) حساب كرنے والا \_ مُتَنَبُّ (م) تنبيه كيا گيا - خبردار جانجينه والا(مُ) كياگيا(بُ) مُحَال (ص) ناممكن (مً) مُتَوَاضِع (ص) تواضِعَ كرنے والا \_ مُخَاوَره (و) عام بول چال (مٌ) عاجزی کرنے والا(ممر) مُحَرَّمُ (ص) عزت کیا گیا(رِ) مُتُوَجِدٌ (م) توجه كرنے والا (جُ) تُحُدُّب (ص) ابرا ہوا مِنْمَقَرَّى مُحْرَقٌ وفات پایا ہوا۔مراہوا(تُ وُ) ضد(د) مُنَوَقِعٌ: توقع ركھنے والا(قَ) مُحْرُم (ذ) وہ مرد جس سے شادی مثْبَتْ (م) قائم کیا گیا۔جو معنی جائزنه بوروالل (مُرِ) یه به و (پِ) مُخْنُ (ص) مرف-نعالص (ح) رمثل (ص) مانند به موافق ئَحَلَةٌ ( ذ ) كوچه كلي ( مُ) مقدمے کی کارروائی (ثُ) بُحْكُمُ (ص) معنبوط پائدار (مُ) مُثُلُ (ث) كهاوت مثال (م) ر مختتاً نه اجرت - مزدوری (حِ نَ) مَنْ أُ(م) جيد سيعن (ت) رخنتی (ص) حفاکش \_ کو شش مُشْكُمُ ( فر ) تكون ستين صلعول كي

مَرْحَمت(ث) رحم \_مبربانی (رَحْ) كرنے والا (حُ ثِ) مُوْرُ (ص) زایل منانا می مرسل (ذ) تھیجنے والا (س) منمک (خ) مُرْسُل (ذ) مجھیجا ہوا (س) تمرشد ( ذ ) ہدایت کرنے والا (ش) مِحُور (ذ) گردش کرنے والے کا مرکز (مَ) مَرْض ( ذ ) بیماری (ژ ) مُخَاطَبُ (ز) وہ شخص جس سے مُرْغ (ذ) يرند مرغى كانر(رُ) مَرْغُزَار ( ذ ) چراگاه (مُ رَغُ) خطاب کیاجائے (بلا) کھاب کیاجائے(ط) مُدَارات(ث) تواضع۔آؤ بھُکُت(مُ) مُرَفَّةً حال (ص)خوش حال (ب) مُرَوَّح (ص) رواج پایا ہوا (وّ) مُداوا( ذ) علاج (مُ) مُداوَمت (ث) ہمیشکی سدام (وِ) مِسَاحَت (ث) زمین ناپنا (م) مُسَاوات (ث) برابری (مّ) مُدُحُ (ث) تعريف مسائش (د) مُسّاوي (ص) برابر (مّ) مِدُ حَت (ث) تعریف (مَ) مُشْتَحُبُ (م) پندیده (حِ) ئۆزسە( ذ) درس كى جگە ( دُژ) حرکل (م) دلیل سے مابت کیا مستُعار (ص) مانگاہوا (تِ) مُشتَّعْتُنُ (ص) کام میں لایا ہوا (مِ) مُسَطِّحُ (ص) سطح کیا گیا۔چوڑا ( لِّ ہوا(لّ) مُذُ بذُب (م) پس و پیش سوچنے مَسَلْسُل (م) مواتر - لگاتار (سُسِ) والا(زُزِ) مُسَلَّمه تسليم شده (ڵ) مُراہِم (ث) مہرہانیاں (مُ) مُسوده (ز) لكمابوامضمون (مُ ش ود) مُراعات (ث) رعلیت الحاظ (مُ) مَفْتَرُكُ (ص) شركت كيابوا (ڔ) مُرتَدُ (ذ) مذہب اسلام سے مجرا ہوا

مفحک (ٹ) جماگل 17

منحرف(تِ)

مُثْک (ذ) (کستوری) ایک قسم کا مُفَاجُات (ث) يكايك - العانك (م) مُفَقَّل (ص) تفعیل کے ساتھ (مِّس) خوش بو دار ماده (م) مُعَرِّنَ (ص) فرحت دسینے والا(رَّ) مُشْكِيرَه ( ذ) حِموني مثلك (م) مُعُوَّضُه (ص) سرد کیا ہوا (وّ) مُونَتُن (ص) ربيثان كيا كيا (مُ شَ وَ) مُعْتَف (ذ) كتاب (م) مَعَام ( ذ ) چَگه (مُ) مُقْتَدُا ( ذ) وہ شمٰ جس کی پیروی مُعَدَّقه (ذ) تعديق كيابوا (دِ) مُفَعالَيْتَهُ ( ذ ) د شواری سقباحت (ع) کیجائے (ٰتِ) مُغْتَكِه (ذ) مذاق (حٍ) مُقْتَغَمَا (ص) تقاضا کیا گیا (تِ) مُعَزَّتُ (ث) تعمان (مَ مِس) مُقَرَّبُ (م) دوست سنزد مک کیا مُفِيمُ (ص) پوشده (م) حگيا(بّر) مُطَلَعُ (ص) اطلاع ديا گيا (طَ لِ) رمغیاس (٤) پیمانه (مّ) مُكافَعةً (3) كثف - رازوں كا مَظَاهِر(ذ) معهرى جمع (مٌ) اعهاد (شِ) مُظاہِر( ذ) مظاہرہ کرنے والا مُكَلَّثُ (س) كليف ديا گيا(لّ) مُعَافَ (ص) بخشاكيا - حفو كيا كيا (مً) مُكَثَّل (ص) بمام (مِّ) مُعَافَى (ث) بخشش - نهات - عفو (م) ملَنتُ (ص) كلك كيابوا (مَمَّ) مُعتبرُ (س) قابل اعتبار (ب) مَعْمَدُ (ص) اعتماد كيا گيا ـ قابل مُلَوَّتُ (م) آلوده - بمراهوا (قِ) اعمثاد (م) ملَّتَن (ص) ملائم كرنے والا (لِ ثي) مُمَالِك ( ذ) مملكت كى جمع (مُ) مُعذِرُت (ث) عذر سحليه (ذِ) مَعُزِّزْ(م) ہاءزت-بزرگ (زِّزْ) مُنافی: نعیٰ کرنے والا(مً) فنْتَخَبُ (ص) انتخاب كيا بهوا (خ) مُغَلَّقًات (ث) گاليان (لِّ)

رخوْت (ث) گھمنڈ ۔غرور (نَ خُوت) رِمْنَطِّعةً ( ذ ) زمین کا حصه ( مُ) ىُذْرِ (ث) تىجىغە پىيىنىكش ( ذَ ) مُتَعَلَّمُ (ص) باقاعده (طِّ) رززاع (ث) جمگزا(ن) كَمُوِّكُلُّ ( ذ ) كام سيرد كرنے والا (مُ ﴿ ) ئزْع (ث) جان کنی مُوَلَّقَهُ (ز) تاليف كرده (مُ وْلِ فَ هُ) مُهال(ث) مُلهيوں كاحِمته (مُ) رنژخ (ز) قیمت (رً) نَشَاط (ث) خوشی جيبية مُهال خانه (سائنسي آلا) نَقْم (ث) كلام موزوں -شعر (ظ) مُهَذَّب (ص) تهذيب يافته (ذِّ) نُفَاذِ( ذِ) اجرا - حکم کاجاری ہو نا مَهْلُتْ (ثُ) وقعهٔ سدُّهيل (وُلُّ) مَهْمُل (ص) ب كار - ب معنى (مُم) نُفَاست (ث) صفائی - پاکيزگي (ن) رمہمیز(ٹ) لوہے کی می جو گھوڑے نفخ (ث) إبمارا \_ بسيث كالجمولنا (**تُ**) نِهْزُت (ث) تنفر سنا گواری (نِ) کے سواروں کی ایڈی پر لگی ہوئی نْغَعُ ( وْ) قائده ہوتی ہے اور سوار اس سے نَعُوسِ ( ذ ) نَفْس کی جمع ۔ ذاتیں ۔ گھوڑے کو مارتے ہیں (مُ) جانیں(نَ) رنقاط ( ذ ) نقطه کی جمع ( مُن ) نازبین (م) دلاویز ـ خوبصورت نَعْب (ث) د بوار میں سوراخ ڈالنا(قَ) (نَ ثَي ثَ) نُقْد ( ذ) سكه – فوراً ( قَ) ناؤك (ز) تير(و) رنقْرِش ( ذ) ایک طرح کی گھٹیا ( تُ نُجَات (ث) حِينُكاره (ن) نُقْرَبَي (ص) چاندي كا(ن) نَعُاسُت (ث) گندگی - نایا کی نَقُل (ث) ایک جگہ سے دوسری نجي: ذاتي (نَ) جگه جانا اصل کی ضد (ق)

نَعُوش (ذ) نَعْش كى جمع (ن) وُالِعْ مِي: حَقَيقت مِن وَاتَّفِعَهُ ( ز) حادثه سسانحه (فات (ذ) علته كي جمع (نَ) َ ثَكْبُت (ث) ذلت سهد حالي (نِ) وارضی (من) در حقیقت وَالْجِفِيتُ (ث) جان بهجان (ق) كَنْكُ (ن) لون - كمار (ن) وَالِدَين (٤) مال ياب (دِ) تكبت (ذ)خوشبو مهك (ن) وَاوَيلا ( ذ ) گريه وزاري سه فرياد س رِنْنَانُو ہے(م) ایک کم سو(ن نَ) روما پیپٹنا (وُو) . بُورِنهال ( ذ ) نوعمر ۔ نوخیز ( نَ نَ ) وتر (و) وه خط جودائر و کے کسی جھے کو رنواز (ث) چوزا فستیہ جس سے محمراء اور قطرت محمولابو پلنگ بناجا تا ہے (ن) د ثوق (ذ) اعتناد - تجروشه -نُوع (ث) تحسم بينس (نُ) استعلال (وُ) نېڅم (مي) نواں حصه (نَ) وَجُدِ ( ذ) حال سعالت ذوق و شوق نُبْرُ(ث) شاخ دريا سالي (و) بےخودی (ئج) وُجُو و ( ذ ) استى سـ ذات سـ زىد كى ( وَ ) وَالْهَةَ (م) بندها بوا -متعلق (ب) وجوه (ث) وجه كي جمع -اسباب (و) وانس لوما مواسالنا محراموا (ب) ُوجُوہات (ٹ) وجہ کی جمع الجمع ہ وُاجِي (م) درست بما -لازي (جُ) وليلس (وُ) وار فتكلَّى (ث) شيعنتكي بيخودي (رٍ) وَجُه (ث) سهب (ج) وارِ دُات (حادثہ) حادثہ ۔ واقعہ ۔ حالات (ژ) وَرُ ثَا ( ذ ) وارث کی جمع وُ اتِّع (ز) وقوع ہونے والا ۇرىھ

وریه (ز) ترکه میراث ہاتف خیب ہے آواز دینے والا (ت) وَرَق درخت كاپتا ـ كاغذ كالمكرُ ا(رُ) ہکا بگا (ص) سراسمیہ حیران و وَرَم (ذ) سوچ (ژ) پر بیثمان (وَبُ) وَزُن ( ذ) بوجه ستول ( زُ ) 'ہلاک (ث) ضائع ۔ فنا ۔ موت (وِ) وَساطَت (ث) وسليه سواسطه (و) كالل (ق) زهرقاتل (وو) وُساوس (ز) وسوسے (وو) هُنُوز: الجمي تك ساب تك وسُعُ (ث) فرافی - قدرت - مقدر وس) بُولے بُولے: آہستہ آہستہ (وُوُ) وُمول كرنا: حاصل كرنا(وُ) بُور يدا(مس) ظاهر عيان - وافع (و) وُمَنُو (ذ) نماز سے پہلے منہ ہاتھ ياؤں وغيره كا دھونا( وُ) بَيُوكُ إِنْ إِن بِهر چيز كاماده واصل وَفَدْ ( ذ ) نمائندوں کی جماعت (فُ) فيرمرتب شكل - كانقشه (وي وْ) وُفود (ز) وفد کی جمع وُ فور (م) زیادتی سوافر ہوما(وُ) یژب (ز) مدینه منوره کانام وَ قَارِ ( ذ ) متانت بهاه و جلال وَ تُعُت (ث) عزت اعتبار (و) وَكَالَت (ث) اپناكام دوسرے پر چپوژ ما مختاري (وِ) وُلْدِيتَ (ث) باپ كانام (ي)

# باب(۲) پدھنے کی غلطی صحیح شمار ہونے گئی

# الیے الفاظ حن کے اغلاط، غلط العام ہونے کی وجہ سے مشاہم ِ اردو کی نظر میں قیمے شمار ہوتے ہیں

| <b>-</b>                 | -                                 |                |                          |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| غلط العام                | ازروسے کفت                        | غلطالمام       | ازروئے لگت               |
| تُرجَد                   | تُربَعَہ<br>رینمسیڈ               | أخدى           | أخدى                     |
| ئىلە :                   | رتنميذ                            | أرجمند         | اَرْ جَمُند              |
| .سعنازُرع                | ئىخاۇم سىنادُم<br>ئىخادُم سىنادُم | أشكخ           | أثبلخه                   |
| تُواں ستواہا             | ر<br>توان ستوانا                  | آمِد           | آصُف                     |
| - 616                    | واحّت                             | . أصليل        | إصطبل                    |
| びた                       | ~ ^~                              | . نگوب سنگوب   | اُنْکُونِہِ اُنْکُونِہِ۔ |
| برد<br>رجمبادُت          | بخسادت                            | لليم بين –     | به چاروں بھی قابل سے     |
| جسازت<br>بَرْع<br>بَرُع  | بخثع                              | ' افَق         | ٱفُق                     |
| بخمور                    | . بخمور                           | أكسير          |                          |
|                          | بَحنوب                            | رانساريبت      | رانسانيت                 |
|                          | بَجُل حجَالت ,                    |                | بعجارت                   |
| بجتد                     | بحتيه                             | نبتراط         |                          |
| نوں مستعمل<br>نوں مستعمل | براغ براغ دو                      | 'بهشت<br>دانست | ریکشت<br>گشنه            |
| تحفذ                     | تجغذ                              | رتثثنه         | تشنه                     |
|                          | -                                 | 22             |                          |

| <u>ۇرى</u> خ                 | دريغ          | خىشى<br>مىشى        | م<br>منبی     |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                              | ِ<br>وَفُحْ   | بخ<br>بخ            | بخ.           |
| دُفع ہی آتا ہے جسیے          | (تراكيب ميں   | <b>ج</b> فارت       | حُقارت        |
| ه معزت)                      | ۯٷٛ<br>ڒڹٛٛػٛ | ئعلق                | <b>حَ</b> لْق |
|                              |               | جمائحت ا            | تخمأانت       |
| زنح بي آنا ہے)               |               | حوضك                | خَوصُلُهُ     |
| ريها                         | زجا           | خاوید               | خادُند        |
| رعایا                        | زعايا         | خارمیت              | <u> غامیت</u> |
| ر کو ست                      | ر محو شت      | رخبافت              | فحباقكت       |
| رفاقت                        |               | رخراں<br>د          | غرا <i>ل</i>  |
| ر <b>گ</b> ابت<br>پرځو       |               | فحُنْرُو<br>م       | فحشزو         |
| رَفَع<br>بېرمستند            |               | خليج                | خديك          |
| نُحْ مستعمل ہے جیسے<br>أ     |               | بغراح               | خراج          |
| قع حاجت<br>پر ۋ              | رَ<br>•       | تَصُوميت<br>خَفْقان | الخصوصيت الخ  |
| ژ <b>قعت</b><br>پرو          |               |                     |               |
| رُ کابی                      | رکابی         | · _                 | خُلُجان<br>ر  |
| رُم <del>ُ</del> فسان<br>د م | دُمُغيان      | رخلؤت               |               |
| ردواج<br>رد                  |               | ۔ دونوں طرح         |               |
| رہائی                        | زُهائی        |                     | مستعمل        |
| رد من                        | زمن<br>د      | <i>ڏروخ</i><br>د    | دُروغ<br>دروغ |
|                              |               | U s.m.              |               |

| ر رابت مُردُق مُندُوق مَندُوق مُندُوق مُندُوق مُندُوق مُندُوق مُندُوق مِندُ مِندُوق مِندُوق مِندُوق مِندُوق مُندُوق مُندُوق مِندُوق م       | جيموه<br>في<br>مُذَدَّة<br>مُدُدَّة<br>مُدُدَّة | محمر من من المحمود<br>منا من | ربایش<br>ذَمْرُد<br>دِرامت<br>نَهُعَت<br>شُرُد | رُهایش<br>دُرد<br>دُراعت<br>سَیَعَت<br>سَیْمَد |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| مُرُوشُ طُیتِ طُرافت بِرِاکِب مِن مُنْ اِنَّابِ اِنْ مُنْ اِنْ اِنْ الْمِرَافِقِ الْمُرَافِقِ الْمُرَافِقِي الْمُرَافِقِ الْمُرَافِقِي الْمُرَافِقِ الْمُرَافِقِي الْمُرَافِقِي الْمُرَافِقِي الْمُرَافِقِي الْمُرَافِقِي الْمُرَافِقِي الْمُرَافِقِي الْمُرَافِقِي الْمُرَاقِي الْمُرَافِقِي الْمُرْفِقِي الْمُرَافِقِي الْمُرْفِقِي الْمُرْفِقِي الْمُرْفِقِي الْمُرْفِقِي الْمُ       |                                                 | -                                                                |                                                |                                                |
| علی افت الراکیب میں سُلُح ہی آتا ہے) المجلس اللہ میں آتا ہے) المجلس اللہ میں آتا ہے) المجلس اللہ میں آتا ہے) المحتوال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بمغرّ                                           |                                                                  | مرشت                                           | •                                              |
| رَزاكِب مِين سُعْمِي آنا مِي اللهِ الدونون طرح مِي عُرَوس (دونون طرح مِي عُروس اللهِ مِينَ اللهِ اللهِي اللهِ اله       | مَيَّب                                          |                                                                  | رُسْرُوش                                       | سَرُو <del>ٽ</del><br>ئين                      |
| (تراکیب میں سطح ہی آتا ہے)  سُفل سُفر عُروس (دونوں طرح مِع) مُروس  سُفل بِمِفال عِفْمَت ( ۱/ ) مُعَمَّت  سُفال بِمِفارد ( ۱/ ) مُعارُد  سُوال عِلاوه عَلاوه عَلاوه  سُّدِ سُوال عِلاوه عَلاوه  سُّدِ سُنَد بِمُعامه عُمَامه  شُرُ عُمْد عُمَامه عُمَا       | بظرافت                                          | ظرافت                                                            | E .                                            | . E                                            |
| سفال رسفال عِمْسَت ( ، ) مَعْسَت اسفال مِمْسَت ( ، ) مُعارُد استنت مُعادِد ( ، ) مُعارُد استنت مُعادِد ( ، ) مُعارُد استند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مخبكت                                           | دعجلت                                                            | (40)                                           | (تراکیب میں سطح ہی                             |
| سفال رسفال عِشمَت ( ، ) مُعَمَّت الله مُعْمَّت الله مُعْمَّت الله مُعْمَّت الله مُعْمَّت الله مُعْمَّد الله مُعْمَد الله مُعْمَّد المُعْمَّد المُعْمُ مُعْمُّد المُعْمَّد المُعْمُونُ المُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُوا       | وں طرح محے) عُروس                               | عُروس (دون                                                       | خطر                                            |                                                |
| نوال علاوه علاوه علاوه المعاده المعاده المعاده المعاده المعادم المعاد       |                                                 |                                                                  | رسغال                                          |                                                |
| سَيِّ بعمامه مَمامه<br>فُرُّ مُمَله مَمَله<br>(دونوں مِرح مِح) مَنابت بعنابت مِنابت<br>فَخَبُدُه مَنْفا مِنْفا مِنْفا مُنْفا مُنْفا مُنْفا مُنْفا مُنْفا مِنْفا مُنْفا م | " ) مُطارُو                                     | مُطارِد (                                                        |                                                |                                                |
| سَيِ بهمامه مُمامه<br>فُرُ مُمَله مُمَله مُمَله<br>(دونوں المرح مِيح) مَنابت رمنابت<br>شُخبُده مَنْداب رمندلیب<br>شُخبُده مَنْداب مُنْقا مُنْقا مُنْقا مُنْقا مُنْقا مُنْقا مُنْقا مُنْقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَلاوه                                          | عِلاوه                                                           | سُوال                                          |                                                |
| فَرُّ مُمْلَهِ مُمْلَهِ مُمْلَهِ مُمْلَهِ مُمْلَهِ مُمْلَهِ المَرْرَ مِنْ مِن المِنتِ مِنالِمِتِ مِنالِمِتِ مِنالِمِتِ مِنالِمِتِ مِنالِمِتِ مُنالِمِتِ مُنالِمِتِ مُنْلَابِ مِندلِيبِ فَمُنالِبِ مُنْلَا مُنْلِدُ مُنْلَا مُنْلَا مُنْلَا مُنْلَا مُنْلَا مُنْلَا مُنْلَا مُنْلَا مُنْلَا مُنْلِدُ مُنْلِدُ مُنْلَا مُنْلَالًا مُنْلَالًا مُنْلَلُهُ مُنْلِدُ مُنْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                          | خماحه                                           | بعمامه                                                           | رت                                             | أثبي                                           |
| شُعْبُرُه مُنْدَلِب رِمندلِب<br>شُجُامت شُجُامَت مَثْنَا مُثْنَا<br>چُور هُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فكك                                             | فمكله                                                            | خُرَ                                           |                                                |
| شُجُامت شُجَامَت مَثْمًا مُثَمَّا<br>﴿ وَ مَدُدِ مَدُدِ مَدُدِ مَدُدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رحنليت                                          | جُنايت                                                           | _                                              | (دونوں مِلرح میح)                              |
| شُجُامت شُجَامَت مَثْمًا مُثَمَّا<br>﴿ وَ مَدُدِ مَدُدِ مَدُدِ مَدُدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رحندلیب                                         |                                                                  | فيغبده                                         |                                                |
| ラム フ等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • .                                             | تحثقا                                                            | فخكامكت                                        | غر<br>شجاعت<br>*                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | ر حمياوت                                                         | شعور<br>                                       | ئور<br>شعور                                    |

| تکطعه<br>زقَکْی مستعمل) کلکی                              | وقطعه          | خيال                 | ر <i>ع</i> يال                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| ز قَلَىٰ مستعمل) کُلکی                                    | قُلْعی (به آوا | خياں                 | رعياں                                 |
| قندىل                                                     | تنديل          | غُنن                 | غُنُ                                  |
| بگروه –گروه                                               | گرُوه          | غُذُر                | غُدُر                                 |
| رگروه-گروه<br>ونوں طرح مستعمل)                            | رگرفت (و       | طرح تا بل            | غلاف (دونوں                           |
|                                                           | گِزُ <b>فت</b> | غلاف                 | استنعال)                              |
| 55                                                        | رگره           | غُلْلى               | غُلُعَى                               |
| .گوارُ                                                    | گواره          | ح صحح) <u>غ</u> ياث  | رخیاث(دونوں طرر                       |
| گرده - گرده<br>ونوں طرح مستعمل)<br>گرزه<br>گوازه<br>گواره | گواه .         | نخ                   | ئۇ                                    |
| الاخحاله                                                  | لَامُحالِہ     | فرار                 | ن<br>,فرار                            |
|                                                           | مائند          |                      |                                       |
| وں مستعمل) مُحبّت                                         | مُحبَّت (دونو  | فرُستاده             | رر ق<br>رفرستاده                      |
| ں صور تیں قابل قبول)                                      |                | 7                    | ر بر معند<br>رفر شنه                  |
|                                                           | در ب<br>محلی   |                      | مېر سه<br>رفرو څ <b>ت</b>             |
| دونون طرح مستعمل)                                         |                | ر<br>فرُورغ          | , رو<br>فروغ                          |
|                                                           | محيت           | ردن<br>فر <u>ی</u> پ |                                       |
| مَراعات                                                   | مُراعات        | وب<br>فريلته         | , درينب<br>, فريننت                   |
| د کین<br>مروت                                             | مر<br>مروت     | ایل تسلم) فغیا       | ربریاسته<br>فَضَا(دونوں طرح ق         |
|                                                           | رد<br>مُزدور   |                      | تعنا (دویوں عرب ہ<br>نوارہ (دونوں طرح |
| نوده                                                      | •              |                      | م تواره(دونون عرب).<br>تحبول          |
|                                                           | •25,           | برن<br>25 <u></u>    | مبون                                  |
|                                                           |                |                      |                                       |

مِرْگان تمثيابكه سمحاضره سمناظره سموازئه رحرگان محاكمه سمحاؤره سعراسّله سعرافُعه س مُررّت ممئرت مَفْك (دونون طرح قابل تسليم) مظائبره سمعامله سمفياغره سمفيائبره خفك معانكة سمعاؤضه سمطاكير سمغاكط مفتكور مغاتكر رمغا بكرسمكا كمدسا كنظر ب معنی شکریہ اداکرنے والے کے يه مبالغه - مباحثه - مبادِله و فيره مستعمل ہیں ۔ مولانا سید سلیمان مستعمل ہیں – ندوی فرماتے ہیں "عربی میں معتکور نداومَت ـ مرابحَعت ـ مراسَلَت ـ اس کو کہتے ہیں جس کا شکریہ ادا کیا مُزاحُت – مسافرَت – معاحَبت ر جائے، مگر ہماری زبان میں اس کو مصالحُت – مطابقت – معاحُرت – کہتے ہیں ہو کسی کا فکریہ ادا کر ہے" معاوَّت سمغارُ قت سمغابُمُت س ملازُمت ـ ممالَعت ـ مناسَبت ـ مُعَالِحت مُعالِمُت منافرت بهموافکتت به معابده معابده يه بول جال میں متابعت موالفت نیح مفاعلتہ کے وزن پر اصل علفظ وغيره مستعمل بين يبي قصح اور مح کے ساتھ چند الفاظ دئے جارہے ہیں شمار ہوں ہے۔ ببرادران مي الغاظ جوت مروف ير مُعَایّنہ معاننہ (ہمزہ کو زیر کے زیر کے ساتھ مستعمل ہیں: سانق) مُبالغه - مَباحثه -مبادُله - مبادُله \_ تمتلناطيي معناطبيل مُراقَب - محاسَب - معالَج ندمجارُه -تمغيد تمغند

مُهادت مَهادت فْع (دونوں صورتیں قابل قبول) مُنِيَّتُ مَيت ما گوار نا گوار بنحاست نحاست نخوست نحُوست د تمود خُوْرُت رخوکت . نواله رنو اله مَدُ إحدث نوشت نؤشت زندامت واشطه كواسطه رنشة وداع كغنان وُوارع نشان نشه دُمَا وقار نشوونما ريثرب نغيب رنشيب

مروف ربط سے لفظ کے آخر میں الف یا" ہ" کی تبدیلی

من وف ربط سے لفظ کے آخر میں الف یا "ه" کی تبدیلی

میں ، نے ، کو ، پر ، ہے ، تک ) کے آجا نے ہے یائے بجول (بعنی " ہے " ) ہے بدل جاتے ہیں سی میں ہے نے کہ اور ، جع کے روز - بحراقیائی ماموں میں جی الیک اسی سیدیلی کی جاتی ہے ۔ مثلاً کے میں ، ویلے کے کنار ہے ، پشنے میں - الدیتہ خاص سنسکرت مام اس کے مستشی ہیں - بسیے میں ، ویلے کے کنار ہے ، پشنے میں - الدیتہ خاص سنسکرت مام اس کے مستشی ہیں - بسیے میں ، ویلے کے کنار ہے ، پشنے میں - الدیتہ خاص سنسکرت مام اس کے مستشی ہیں - بسیے میں ، ویلے کے کنار ا ، ایلیا ، اجر کی ۔ بسی مستشی ہیں - بسیے بنار ا ، ایلیا ، اجر کی ۔

باب(۳) صحح لکھیے

اس عنوان کے تحت السے چندالفاظ اور مرکبات کی فہرست دی گئی ہے حبن کے املامیں طلبہ غلطی کر سکتے ہیں (ان الفاظ کے آخر میں "الف "آئے گا" ہ" نہیں):۔

(الف) (ت)

آب خورا -آرا (لکڑی کامنے کاآلہ) - تارا - تالا - تانگا - تغانیا - تباشا -آریا -آنولا -آملا -اڈا حساسی حلیگانا - تمنا - تولیا - تمغا -

(・)

بانا - باجا - باجرا - بچار ا - بدلا مخنا - تکییا - ٹھپا - دیکا -

بولا - بقایا - بگلا - بگولا - بگلا - بلبلا بنجار ا - بنگلا - بنولا - بمانجا - بمثیار اسلامی می سی سی

بغارا - بنظل - بنولا - بمانجا - بمثيارا بعنا - بميجا ( د ماغ) بمروسا - بموسا -

بین ارتبایا - به اشار میزار مقایا - به اشار

را سبعایا - به است. چارا - چنجارا - چنجارا - چنجارا - چنجارا - چنکا - چکما -

> پارا - پانسا - پیونا - پیا - پلانها پارا - پانسا - پیونا - پیا - پلانها (۲۰)

پرسا - نېيينا - پلندا - پيپا - بېازا -دا ،

بهيا سبيها ب

28

د کان) ۔ کلیجا ۔ گندا۔ کھا تا ۔ کیم ا ۔ (さ) خرچا۔خرما۔خوجا۔ (گ) گانجا \_ گڑمبا \_ گھگا \_ گھونسا \_ (و) دسېرا به دوپیڅا په دلاسا په دلیا په دوشا په همکونسلا په دهندا ۔ دِوالا ۔ دهبا ۔ وہریا ۔ دهوانسا سدهوكا سيستحد مار كا (جيسے بامعي مار كا) مربه ثا - مسالا معما ۔مربا ۔ملبا ۔مورچا ۔مہینا ۔ دُاكا \_ دُاكيا \_ دُكونا \_ دِبا \_ دِبيا \_ ميلا\_ ڈراما۔ڈھانچا۔ڈیرا<u>۔</u> (۱) راجا – د کشا – نا یا ۔ ناکا ۔ نالا (جیسے ندی نالا) نشیلا نمدا سنيو تا سنهتا سه سُناً \_ بحويا \_ سرويا \_ (شُّ) (0) شالا (جیسے یا مفرشالا سٹوالا) الفاظ ذیل کو بجائے ذکے زہے (ک) لكحناجاسي کانسا ۔ کٹورا ۔ کرانا (صبے کرانا آزر حعزت ابراہیم کے باپ یا جیا کا

جیسے: پر دہ سپیمانہ سکعبہ سم ثبیہ س زكريا: ايك پيغمبركانام ـ (۳) ہائے مخلوط: اسے دو حیثمی ہ بھی گزارش: مرمنی کرنا۔ کہتے ہی<u>ں</u> تہجد گزار ۔ مال گزاری ۔ شکر گزار جیہے: ٹھنڈا۔ بھر۔ گزرما – گزارما – گزارا (ذریعہ السے کھ الفاظ جن کے آخر میں معاش) گزربسر۔ ہائے ملفوظ ہے رائ<sub>ب</sub>ر – ہدی<sub>یے</sub>۔ ظاہر – توبی<sub>ر</sub> – توجی<sub>یر</sub> – نت<sub>خ</sub> نون غنه والي چندالفاظ گنواں ۔ کنویں ۔ کنووں ۔ د**عو**اں تبنيه ـ توجم ـ فلم حمكن ـ مشابي ـ الفاظِ ذیل کے آخر میں دو(ہ) ہیں دهویں سرُواں سروئیں سرؤوں الفاظ ذيل ميں وآو ٻنيں جبهه: پیشانی س شبىم،: شك ـ لكحناجلبي مثايا - لبار - أدهار - دبهن - دكان قہتیہ: آواز سے ہنسنا مشافهه: روبرو دُهِرا، دُيهرانا - رُيهلا - رُيهلى -مواجهه: موجو د گی ہ کی قسمیں اور ان کے اصول عربی کے کچھ الفاظ حن کے آخر (١) بائے ملفوظ : وہ جو تلفظ میں آئے۔ میں اصلاً بمزہ ہے لیکن اردو میں جيسے : ممن<sub>ي</sub>ر سروه سير په مواله بهت س (نوٹ) نیچ والا شوشہ (لٹکن) ہاے الي لفظول مين بمزه تلفظ 🚙 خارج ہو حیا ہے ۔ الیے المفاظ ملغوظ کالازی جزہے۔ (٢) ہائے مختفی: وہ ہو ملفظ میں نہ جب امنافت کے ساتھ آئیں گے توان کے آگے ہے بوھا دی

ماون ہال راونڈ ۔ جائے گی ۔ہمزہ اس پر نہ ہوگا۔ ۳) پیا-سیا- دیا- کیا-لیا-جیا ابتدابےاسلام ایترا کی مختلف صورتوں میں ہمزہ نہیں انتهابے ادب انتما آئےگا، جیسے: علماے دیوبند علما بیا ہے۔ ہیو۔ میس کے شعرا ہے ہند شغرا سا سے سیو گے۔سیس کے حکماے د کن حكما دیا دیے کیا کیے اولیاے کرام اوليا ہیا جے گا۔جموعے۔جیس کے املاے فارسی املا ں <u>ہے۔مثلاً لیے تھے</u> انشابے تلکو انشا قاعدہ: کسی بھی لفظ میں جب ی سے ۱) مندرجه ذیل الغاظ پر ہمزہ نہیں ملے والے حرف پر زیر ہوگا تو وہاں آئےگا۔ دوي آئيں گي - پہلي يي کي جگه ہمزہ صیے: نہیں آئے گا، جیسے: باولا - باولی - بکاولی - مجاوزا -ليے سويے س جِمَاوني - گھناونا - گھناوني - گاودي س) لفظ کے آخر میں اگر ی ہے تو ۲) انگریزی وغیرہ کے الیے لفظ حن اضافت کی صورت میں اس می پر میں الف اور واو مک جاہیں ، اُن اضافت کا زیر آئے گا – ہمزہ کبمی میں بھی واو پر ہمزہ نہیں لکھنا چاہیے، نہیں آئے گا، جسے بندگي خدا - مرمني مولا - زندگي ز اناونسر اكاونث سپاوند سپاو در س جاويد - والي شهر - خرابي صحت -ساويقه سالاونس سرگراونڈ سر کمپاونڈ

درستی خطاطی ۔ خوبی محسمت ۔ ۸) جب در میان لفظ میں ی پر زبر ہوگا تو اس جگہ ہمزہ نہیں آے گا۔ تیاری سفر ۔ دوری سفر ۔ کرسی صدارت ۔ تازگی گل ۔ اگر زیر ہوتو ہمزہ آے گا۔ جسے: پایل ۔ گھایل ۵) حبن لفظوں کے آخر یے ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو سوونير سجونير ما بک به کمیشیر اليے لفظوں میں ہمزہ نہیں آئے گا۔ ۹) کس بھی لفظ میں جب ی سے پیلے والے حرف پرزیر ہوگاتو وہاں دوی ے۔نے۔ئے۔د آئیں گے ۔ امر تعظیمی میں یہ صوت ۲) اویر کے لفظوں میں اضافت کی نظرآتی ہے۔مثلاً: صورت میں بھی یے پر ہمزہ نہیں کچيے ۔ دیجیے ۔ کھینچے ۔ لکھیے ۔ آئے گارجیے: ے رنگین سے لطیف سنے محول بوليے سرد ميکھيے سپجھے ۔ بخشیے سبڑھیے بکڑیے۔کھولیے۔ خن لفظوں کے آخرالف ہو تا ہے السي الفاظ اور تركيبيل اور ان اضافت کی صورت میں ان کے آگے کے قاعد ہے جن میں ہمزہ آئے گا ے کا اضافہ کیاجاتا ہے۔اس نے پر ا) جب لفظ کے آخر میں ہاے مختفی ہو ہمزہ نہیں آئے گا۔جیبے: اور وه لغظ مضاف ياموصوف بهو تو دنیاے ادب - سزاے تحید -اس ہاے مختفی پر ہمزہ لکھا جائے گا۔ خداے بزرگ ۔ تمناے ول ۔ مثأ دعاہے بزرگان ساتقانساہے وقت سے غنی کل سیمان ہے۔مرفید دہر تقایاے گذشتہ ۔اولیاے کرام

لائے –لائیے –لائیو نظرية جواهر فشعلة محبت وقبلة اول ـ صدمهٔ جان گداز - مردهٔ یائے۔پلئے۔پائیو آئے۔آئے۔آئیو بہار سیردۂ مجاز س ۲) اگری سے پہلے والے حرف پر زبر کھائے ۔ کھلتیے ۔ کھا ٹیو ہوگا یا الف یا واو ساکن ہو تو واحد بنائے ۔ بناتیے ۔ بنائیو دھوئے ۔ دھوئیے ۔ دھو ئیو اور جمع کے میغوں میں ہمزہ آئے گا، بڑھائے ۔بڑھائیے ۔بڑھائیو د کھلتیے ۔ د کھلٹیے ۔ د کھا ٹیو گئے ۔لاؤ ۔لائے ۔لائیں ۔یائے ۔ ياؤ \_ يائيس \_ گائے (گانا) \_ گاؤ ~ اٹھائے ۔اٹھائیو ۴) جب ورميان لفظ ميں اگر الف گائیں۔ کھائے ۔ کھاؤ ۔ کھائیں ۔ ساکن ہواور اس کے بعد جو حرف ہو آئے ۔آؤ۔آئیں۔دھوئے۔دھوؤ۔ اس پر نیر ہو ، تو الف کے بعد ی دھوتیں سبوئے (بونا) بوؤ سبوتیں نہیں آئے گا۔ ہمزہ آئے گا۔ جیسے: کھوئے ۔کھوؤ۔کھوئیں ۔ سائل ـ سانكل ـ يائب ـ جانفل -۳) حن مصدروں میں علامت سائد سلائث مرائل ساجوائن س مصدر ناسے پہلے آلف یا واو ہو جسے دائن - سائنس - نائٹروجن -آنا اور رونا اليے مصدروں سے جو ڈائر کٹر ۔ سائز ۔ فنائل ۔ بائبل ۔ فعل بنیں محےان میں \* ئے \*آتا ہے سالكالوي مهائذروحن مذائناميث جب ان معدروں سے امر تعظمی بنس محے تو اس ی کے آگے ایک يرا يُوسِ -ہے اور بر حادی جائے گی ۔ جسے: ۵) عربی کے بہت ہے اسم فاعل الیے

ہیں جن میں ہمزہ لکھاجائے گا۔مثلاً: جزو بدن – ۳سهامی مجرنا: اقرار کریا۔ قائل سه مسائل سهائل ساقائم سه اس معنی میں " حامی " نہیں لکھنا دائم سلائق سائق سائب سفائب طائر ۔ ضائع ۔شائع ۔ فائز ۔ جائز ۔ جاہیے۔ ۴۔ مبدء اور سوء ہمزہ کے ساتھ لکھے زائد سرئىيں سعائد سزائر س جائیں گے۔ ۵) عربی کی بہت سی جمعوں میں ہمزہ لکھاجائے گا۔جسبے: ۵-روپیا-جمع روپے۔ ٢- كھ لفظ اليے ہيں جن كے آخر ميں عُزائن سنقائص سفرائض سنثرائط سـ " و " نہیں ہوتی مثلاً معرعہ ۔ معہ ۔ نتائج ـ فوائد ـ رسائل ـ عقائد ـ موقعہ کے بجائے معرع ۔ مع ۔ ذرائع سوظائف سطوائف سعجائب حقائق \_مسائل \_فضائل \_ موقع ہے۔ ۷ سرمایه دار ، سایه دار اور کرایه متفرقات دار واحد اور جمع دونوں صورتوں ا اطالب کی جمع طَلَبه موفی کی جمع میں ای طرح لکھے جائیں گے۔ جیسے: صوفیہ ہے۔ان کو طلبایاصوفیالکھنا الف: لوگ سرمایه داروں کی عزت ممھیک نہیں۔ کرتے ہیں۔ ۲۔ جزرجزو: جزکے معنی ہیں مکڑا۔ ب: شهرون مین سایه دار در خت اضافت کے سوااور مقامات پر اس ضروری ہیں ۔ کو واو کے بغیراستعمال کر ماچاہیے ۔ ج : كرايه داروں نے ابھى ك اين جیے جردان ۔ اضافت کی صورت كوئى يونين نہيں بنائی انسير ديکھيے ] میں واو کے ساتھ لکھنا چاہیے ۔جیسے

# بے جان کی مذکیرو تانیث میں غلطی مدیجیے

میڑک اور انٹر میڈیٹ کے طلکہ کے لیے بے جان کی تذکیر و تانیث سے واقفیت فروری ہے۔ ان طلکہ کی سہولت کے لیے پہلے تذکیر و تانیث کے فروری امول دیے جائیں گئے چرکھ الیے اسماکی تذکیر و تانیث بتائی جائے گئے جس کے متعلق طلبہ کو شک ہوستا ہے ۔ پہلے اسماے مذکر اس کے بعد اسماے مونث کے اصول دیے جائیں گے۔

### اسماے مذکر

اروہ الغاظ (خصوصاً ہندی) جن کے آخر میں الف یا ہ ہوتی ہے یا قاری کے وہ لفظ جن کے آخر میں ہ الف کی آواز دیتی ہے۔ مثلاً ڈیا۔ حقہ سہفتہ چولھا۔

۱۔ دنوں اور میپینوں کے نام سواے جمعرات

۳۔ دھاتوں اور جوہرات کے نام سوائے جاندی

۴ سپهاژوں ، ستاروں اور سیاروں سب

کے نام

بر تاؤک وزن پرآتے ہیں۔ ۲-وہ الفاظ جن کے آخر میں " بند " ہو جیسے گلو بند سکر بند > ۔ جس لفظ کے آخر میں " بان " ہو ۔ مثلاً باد بان ۔ سائمان ۔ سوائے آن بان ۸ ۔ جس لفظ کے آخر میں " دان ہو " مثلاً قلم دان ۔ نمک دان اگالدان

۹۔ جس لفظ کے آخر میں " واں " ہو

مثلاً كاروان، كنوان ، دهوان ،

۵۔ ہندی کے حاصل مصدر جو دباؤ

' اجر جس لفظ کے آخر میں "ستان " ہو مثلاً تر کستان سہندوستان سسوا ہے

ساتواں ، انمواں

تغير ـ تعمب ـ سواے توقع ـ توجہ محلستان سرخبستان اا۔ جس لفظ کے آخر میں " سار " ہے ١٩- بروزن تفاعل مثلاً تغافل ـ مثلاً كوبهسار به تلاطم \_سواے تواضع ١١ جس لفظ كے آخر ميں " ين " آيا ہے۔ مثلاً بچین ۔ لڑ کین ۲۰۔ بروزن تفعلہ مثلاً تذکر و ۔ تجربہ تعغيرر الارجى لفظ كے آخر میں " زار " ہے مثكاً لاله زار سكل زاد ۲۱ سروزن مفاعله مثلاً مجادله، ۱۲ ہروزن افعال مثلاً اکرام ۔ مشاعره سمعامله سمناظره احسان يسواب انشاسافراط سامداد اسماے مونث ا۔ الیے الفاظ حن کے آخر " ی " یا ۱۵ بروزن افتعال مثلاً اختیار ۔ "ت " یا " ٹ "ہوتی ہے مثلاً گھڑی، ائتدال بسوائه ابتدا بانتها سالتجا صورت ، آہٹ سواے موتی ، یانی ، احتياط سه احتياج سه الملاع سه اشتها سه حمی ، دی جو مذکر کے طور پر بولے اصطلاح جاتے ہیں۔ ١٦ بروزن استفعال مثلاً استغفار ـ السهندي كالي الفاظ جو تعغيرك استشتا \_استقلال \_استغنا \_ سوا ب حامل ہوتے ہیں ان کے آخر میں یا استعداد ساستغنا ساستغفار سه ہوتی ہے منگأ ذبیا، چزیا، چوہیا >ا- يروزن انفعال به مثلاً انكسار به ۳۔ زیانوں کے نام الحعباد سانقلاب سانحراف ۴۔ عربی کے الیے الفاظ جو سہ حرفی ٨١- بروزن تفعل مثلاً توكل، تكلف ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں الف

كَفرابك-(آخرمين "ك") د: بروزن ، مهک ، یمک ، مجوک (آخر میں کیٹ) ھ: لوٹ ، کھسوٹ ، چوٹ و: منهاس ، کھٹاس ، پیاس (آخرمیں ز: تھكان (تكان) پېچان ، دھلان ، اٹھان (آخر میں " ن ") ٤ - عربی کے وہ الفاظ جو مفاعلت کے وزن پر آتے ہیں ۔ مثلاً مصاحبت ، مطالقت ، مناسبت م . تفعیل سے وزن پرآنے والے مّام عربي الفاظ - مثلاً تعربر - تحرير -

ہوتا ہے مثلاً قضا، بقا، ادا ۵۔آواز وں کے نام ۔مثلاً چٹ پٹ د مرد مرد مرد من سناہٹ ، گڑ گڑ اہٹ ۱- ہندی کے وہ اسم جو مصدر یا کسی اور اسم سے بنتے ہیں اور کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً الف: بروزن يكار، يصنكار، جمينكار، سرکار، پرکار، ڈکار، للکار، سواے ابمار،اتار (آخرمیں کار) ب: بروزن مچهسلن ، دهرکن كرحن ، چنبن ، أبكن ، سوحن ، اینتمن - (آخرس من ") ج : بروزن بنادك ، تحيجاوك ،

م مندی لفظوں کے آخر میں " ۱۰ نه لکھیے حن الفلول كے آخر ميں اليي " و " بوتى ہے جو الف كى آواز ديتى ہے وہ قارى ، حربى ہوتے ہیں - جیسے بندہ ، دیوانہ ، درجہ ، جلسر-ہندی لفظوں کو الف ہی سے لکھنا چاہیے - جیسے ا كا كولا ، منكلا ، تاكا ، تارا ، بيانجا - ليكن رسم خطاك دجر ، بعض عام " و " بى س كلم جان كل ييب جييم أكن ، 'فلنة ، نلكنلاه ، وچينه واژه و-وه الفاظ جومذ كرومونث دونوں طرح بولے جاتے ہيں:

كيد الغاط الي بي جمني الل زبان ذكرومونث دونون طرح وسلة بي وجيهان نكر، يؤر، نقاب، درود ، ثاقير، كامت ، كيند ، مالا -مثلاً كبراسانس - كبرى سانس مريح ميرون کلاس میں ہماں ہیں گھیں: کلاس میں پیشے کی بہترین جگہ سلمنے کی صف میں در میان کا صعبہ ہے۔ طلبہ کلاس میں اپنی ہائیں جانب کے جصے میں ہمنے سے احتراد کریں اس لیے کہ بعض اساعذہ اکثر سختہ سیاہ کے سلمنے تھائے رہتے ہیں خصوصاً ان کے لکھنے وقت ہائیں جانب کے طلبہ کو اساعذہ آؤ بوجانے سے شختہ سیاہ پر لکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ یو تھے ہیں لکھا ہوا دکھائی نہیں طلبہ کی وجہ سے بعض مرتبہ شختہ سیاہ کے نیچے جصے میں لکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ بعض مرتبہ بیٹھنے والوں کو اساعذہ کی آواز بھی صاف طور پر سنائی دیتا۔ بعض مرتبہ بیٹھنے والوں کو اساعذہ کی آواز بھی صاف طور پر سنائی انتظار ہوسکتا ہے۔

کماب پڑھتے ہوئے کیا کریں: اگر کماب آپ کی اپنے تو پڑھنے کے دوران اہم نکات کے نیچ آڑے خطوط کھینچنے کی بجائے طاشیے میں ان سطروں کے بازو کھڑا خط کھینچنا ہم تہو تا ہے۔ اس کماب کو دو بارہ پڑھتے وقت اس طرح نشان کردہ اہم نکات کو پڑھ لیناکانی ہوجا تا ہے ورنہ پھرسے پورا صفحہ پڑھنے میں کانی وقت ضائع ہوتا ہے۔

سبق اور گیجر کے دوران کیا کریں: سبق یا گیر نوٹ کرنے کے لیے
بہتر ہے کہ آپ کوارٹر سائز کے کھلے کافذات ساتھ رکھیں اور ان اوراق

کے مرف ایک ہی مغے پر لکھیں۔ سبق یا گیجر کے مرف مختمر نوٹس (یاد
داختیں) لکھیں کیوں کہ تقعمیل لکھنے میں بہت ساگیج یا سبق سننے سے رہ جاتا
ہے۔ گیجراور سبق کو لکھنے وقت بہتر ہے کہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ
ہے۔ گیجراور سبق کو لکھنے وقت بہتر ہے کہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ
کو اہارات یا علایات میں لکھیں یا اور کے مختلف بناکر لکھیں۔ مشا اللہ کونے،

ایک دریا، جوارش (ث) ، جمرمك (ز) بل(ز) چیونٹی کابل ۔ سوراخ، بُلاق (ز) ساروں كاحرمث -ایک زبور جو ناک میں پہنتے ہیں ؛ بنیاد (ز) ؛ بموبمل (ث) جلتی ہوئی را کھ چ (مونث) ہاند(ث) اتنے جوتے پڑے کہ ھاند مجنی پ(مونث) . پتنگ (ز) کالا پتنگ اژا؛ سر بال (ز) آنکو ہو گئی ، چتماق (ٹ) آک نکالنے کی پتمری چگاد ژ (ث) ، مجھوندر (ث) ایک قسم کا کاایک مرض ، پیاو ( ذ ) وه پانی جس میں چوہ جورات کو نکلتا ہے۔ **ب**اول جوش دیے گئے ہوں ، پنسل (ث) مېرى پنسل كمو حتى ؛ پيپ (ث) مواد ـ رح (مونث) ڈال دی پیپ کلیجوں میں غم وقت نے ؛ مليم (ذ) ايك قسم كاكمانا ، جنا (ث) پیش کش(ز) ہدیہ - نذر مہندی ۔ ت(مونث) خ (مونث) خفان (ز) مری وحشت سے انحس بھی ترازو (ث) اے بڑی ترازو خرید ناہے تشدید (ث) ؛ تکرار (ث) دہرانا ؛ تل خلقان رہتاہے۔ (ز) اس سال کرت سے تل پیداہوا " و(مذکر)، نديذ(د) ف(مومث) واڑھ (ٹ) داڑھ د کھتی ہے ، درود (ز ۔ کسال(ث) سکه خانه -ث) و و فعر (ث) اس مقدم میں کوئسی رفعہ قائم کی حمی ہے ، وق (ث) وق ماتی ث(مونث) رى ؛ دلدل(ث) كيمِرْ--خضب كى دلدل

> ج دونوں طرح مستعمل ہے۔ پانود عنے ماتے ہیں۔ جعرات (ث) بجنا (ث) ہندوستان کا ور مومث

> > 39

ص (مذکر) محاح (ث) مولوی مناحب نے محاح

یر حاتی ہے ، مرف (ث) ہم نے مرف بوري ښين پرهي ۔

ض (مذکر)

ط(مونث)

طب (ث) ہم کو طب اعلا در ہے کی آتی ہے ، طہافیر (ث) ایک دوا ، طہاق (ذ) ،

منز(ث) جناب المرطزاهي نبس -

ظ(مونث)

ع(مذكر) عروض (ذ) ، علما معنى (ث) ، مندليب

(ز ـث)

ع(مذكر)

ف(مونث)

فاقه (ز-ث) بالخنه (ث) ؛ فرع (ث) ؛

ر (مونث) ر حل (ث) رحل جھوٹی ہے اور قران بڑا ؟

رمز(ث)

ز (مونث) ز د و کوب (ث) ماریسیث ، زعفران (ث) س (مذکر)

سات پانچ (ث) فریب کی باتیں -مثلاً ہم كو سات يانچ ښېين آتي ، ساحق (ث) ، کچ

(ذ) تبارا کی مارا جوث برابر ہے ؛ سنکعبا(ث)

آپ دیں کالی مجھے ، ناگوار سُلَمیا ہوگی تو کھالی جائے گی سپو(ذ) بمول ،سیاق(ذ) ربط مضمون ی'

مرد ش (مذکر) شنم (ث) ،شعرغ (ث) می طرح ک به شطرنج جال رکتی ہے ، شمشاد (ذ) فقط تیرا سائذ ہے اور کیا شمشاد رکھتا ہے ؛

شيرمال (ث) وه روفی جس سر دوده کا جمینا دیا جاتا ہے۔۔شیر مالیں یک رہی

لونگ(ث) لونگ گری کرتی ہے؛ <sup>لمس</sup>ن فكر (زيث) ؛ فنعان (ث) (ز) كالبسن كوئي نبس كماتا -ق (مذكر) تاست(ذ) م (مذکر۔مونث) متاع (ذ ـ ث) ؛ محراب (ث) ؛ محصولَ ک(مذکر) (ذ) پېراج(ث) ظرافت پسير(ث) كابك (ث) كبوترون كا دُربا ، كربلا ن(مذکر) (ٹ) ، کر مس (ز) گدھ ، کفکیر(ز) ایک نقاب( ز-ث) ، مین (ز) يسل كالكليرلائيد ، كخ (ف) مس كخ تنهائي و(مذکر) ملا ، کنگن (ز) ؛ کوتهمیر (ز) ، مجور (ث) سو کمی کمجوریں مجی لذیذ ہیں ؛ کمرحن وادی (ث) ؛ وادی ایمن (ف) ،ہم سے (ث) بلاؤ کی کمرچن مجمی کھانے کی ہوتی وحشت میں جداد دادی ایمن نه ہوا ؛ ہے، کمنڈر (ذ) وہاں چند کھنڈر نظرآئے ؟ واسوخ (ز) ؛ وداع (ث) ، يروانول سے کیپر (ث) چار بوندیں پڑیں اور کیپر وداع چراغ محرک ہے ہو گئی ۔ ه (مونث) گ (مذکر) بلز (ز) مؤک مربلز کعوں مجاہے ؟ کاجر (ث) کاجر سرد ہوتی ہے ؛ گلاب (ز) تاليز مامن (ث) ایک مٹمائی ، گفبک (ث) ی (مونث) اس عبارت میں بڑی گنبک ہے ، گھاس یاسین (ث) نزع کا وقت ہے یاسین (ث) و ميون (ف) ؟ كتدم (ف) یر می جاتی ہے۔ ل (مذكر) لگان (ذ) اس زمین کالگان دگنا ہو گیا ؛

#### باب(۲)

## بسیویں صدی کی تاریخوں کے دن معلوم کیجیے

کیلنڈروں کے سات چارٹ دیے جارہ ہیں ۔ ہیویں مدی کی کسی بھی تاریخ میں واقع ہونے والے دن کو ان سات چار ٹوں میں سے ایک کی مدد سے معلوم کر تا ہے کہ 15/ اگٹ کی مدد سے معلوم کر تا ہے کہ 15/ اگٹ 1947 کون سے چارٹ میں 1947 میں خوارث میں اگٹٹ کے کالم میں 15 ہے معالی کون سا دن ہے ، جمعہ ۔ اب اس چارٹ میں اگٹٹ کے کالم میں 15 کے مقابل کون سا دن ہے ، جمعہ ۔ اس طرح معلوم ہوا کہ 15/ اگٹٹ کے مقابل کون سا دن ہے ، جمعہ ۔ اس طرح معلوم ہوا کہ 15/ اگٹٹ کے 1947 میں 56 میں آگٹٹ

ان چارٹوں میں دائروں کے اندر لیپ کے سال دیے گئے ہیں ۔ ان سالوں میں جنوری کی تواریخ اپریل اور جولائی کے مماثل ہوتی ہیں اور فیروری کی تواریخ اگسٹ کے مماثل

اگریہ معلوم کرنا ہے کہ 26 / جنوری 1952 ، کو کون سادن تھا ایکے یہ دیکھنے کہ 1952 کون سے چارٹ میں ہے ، چارٹ ہمبر(4) میں سے 1952 لیپ کاسال ہے ساس لیے 52 دائرے میں ہے ساب دائرے والے جنوری کے کالم میں 26 کے مقابل کون سادن ہے ، ہفتہ نیچ دی ، ہوئی تواریخ کو آپ خود بہانچے ۔ شیج دی ، ہوئی تواریخ کو آپ خود بہانچے ۔ 13/ سپیٹمبر 1948 حیدرآباد کا یولیس ایکشن ۔ ہر

27/ مي 1964 پنڙت نمرو کي ونات \_ بدھ

24 / اكثوبر1945, مجلس اقوام متحده كاقيام - بدح 3 / سپیمٹبر1939, برطانیہ اور فرانس کا جرمنی کے خلاف اعلان جنگ ۔ دوسری عالمگیر جنگ ۔ اتوار 5/ اگست1945, بهلاا ميم بمروشيماپر گرايا گيا- اتوار 19/ نومبر1917, مسراندراگاندمی کی تاریخ پیدائش - میراندراگاندمی کی تاریخ پیدائش - میراندرا 1900, 1806. 17, 23. 😭 ري 1905, 11, (أق) 22, 33, 39, (4) 50, 61, 67(12) 73, 79 (84) 90, 2001 78, 89, 95, 2000 з | 10 17 18 25 13/20/27 **چا**رث(4) وري 1902, 17, 19, 1901, 07 (12)18, 29 24 30, 41, 47, 52, 58, 35, (40) 46, 57, 83 69, 75, 10 97 (68) 74, 85, 91 96 8 15 22 29 9 |

کیم نومبر1956, قیام آند حرا پردیش -- جمعرات 19 / اپریل1975, بهندوستان کلهبلامصنوعی سیارچه داغا گیا--- بیشته کیم جون1997، بانگ کانگ چین کی حکومت میں شامل بهوا--- اتوار 23 / جنوری1939، تاریخ پیدائش مؤلف--- پیر

| چارٹ (6)  |           |       |       |       |       |       |                      |      | چارث (5)٠ |      |      |      |             |      |              |       |             |                   |                      |   |      |        |    |    |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|------|-----------|------|------|------|-------------|------|--------------|-------|-------------|-------------------|----------------------|---|------|--------|----|----|
| <u>ير</u> | ىتبر      |       | زري   | أكست  |       | جزری  | 1909, 15,20          |      |           |      |      | ؠؙؠٚ | ستمر        |      | فرور<br>برور | اگمت  |             | جزى               | 1903,08 14, 25, 31,3 |   |      | .35    |    |    |
| .87       |           | جول   | مايع  | _     | مئی   |       | 26, 37, 43, (48) 54, |      |           |      | برنج |      | حون         | ايع  |              | مئی   |             | 42, 53, 59, 64 70 |                      |   | 0    |        |    |    |
| 1         | <u>زم</u> |       | الزبر | 9     |       | 77    | 65,                  | 71.( | 8(8       | 493, | Þè   | 1    | (i)         | دمجر | _            | ازمبر | زرد<br>برور |                   | اكتوبر               |   | 81,6 | 17.(9: | 98 |    |
| 妤         | برم       | ځل    | 1.    | الوار | ہغة   | بد    | 1                    | 8    | 15        | 22   | 29   |      | 1           | منكل | بير          | اتوار | ہغت         | بعر               | مبر                  | 1 | 8    | 15     | 22 | 29 |
| بمو       | ببرآ      | ~     | مثل   | پیر   | اترار | ېغة   | 2                    | 9    | 16        | 23   | 30   |      | <b>7</b> 7. | بره  | مثكل         | ہیر   | اترار       | ہغت               | جم                   | 2 | 9    | 16     | 23 | 30 |
| ہنت       | جو        | 屰     | بده   | مغزا  | بير   | اتوار | 3                    | 10   | 17        | 24   | 31   |      | تبعر        | 77.  | "            | عل    | بير         | اتوار             | ہنت                  | 3 | 10   | 17     | 24 | 31 |
| أتؤر      | ہند       | ېر    | نبرآ  | برھ   | مثل   | پير   | 4                    | 11   | 18        | 25   |      |      | ہختہ        | بو   | بزا          | برھ   | عثل         | بير               | اتور                 | 4 | 11   | 18     | 25 |    |
| بير       | اترار     | ہغت   | جر    | 77.   | برھ   | مثكل  | 5                    | 12   | 19        | 26   |      |      | الوار       | يغت  | بر           | 苑     | برم         | عُل               | بير                  | 5 | 12   | 19     | 26 |    |
| ¥         | پير       | اتوار | ہند   | برو   | 17.   | بره   | 6                    | 13   | 20        | 27   |      |      | پېر         | الآا | بغة          | تِم   | ببرآ        | بره               | منغل                 | 6 | 13   | 20     | 27 |    |
| خ         | متو       | بير   | اتوار | ہفت   | بح    | 萨     | 7                    | 14   | 21        | 28   | L    | Į    | ٧           | برار | اقوار        | ہنت   | بتع         | يع<br>تعرا        | براو                 | 7 | 14   | 21     | 28 |    |

| <b>پار</b> ٽ(7) |      |       |             |                |       |       |                   |    |    |    |    |  |  |
|-----------------|------|-------|-------------|----------------|-------|-------|-------------------|----|----|----|----|--|--|
| 'n,             | ىتېر |       | ورری        | أكت            |       | مزى   | 10, 21, 27(32)    |    |    |    |    |  |  |
| W.              |      | توك   | ابع         |                | مئی   |       | 38, 49, 55, 60 68 |    |    |    |    |  |  |
| <u>57</u>       | دمجر |       | نومبر       | (زری)<br>(برور |       | اكوار | 77, 83. 88 94     |    |    |    |    |  |  |
| تجو             | تبرآ | براد  | عُل         | بير            | الآله | , Þ.  | 1                 | 8  | 15 | 22 | 29 |  |  |
| ہوت             | بمعو | 1)34  | بزھ         | منگل           | بير   | اقوار | 2                 | 9  | 16 | 23 | 30 |  |  |
| أولر            | بن   | ۲,    | تعبر        | a)             | منگل  | بير   | 3                 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |  |
| إبر             | الكر | بغة   | بة          | 17.            | برو   | منگل  | 4                 | 11 | 18 | 25 |    |  |  |
| €.              | 15:  | اتوار | ہنة         | بحو            | ببزا  | برھ   | 5                 | 12 | 19 | 26 |    |  |  |
| برد             | حنكل | بىر   | توكر        | 14             | ٦.    | بوا   | 6                 | 13 | 20 | 27 |    |  |  |
| برز             | براد | ĵ     | <u>ب</u> ىر | الوّار         | ix    |       | 7                 | 14 | 21 | 28 |    |  |  |

#### باب(۲)

## 19 کابہاڑا یاد کرنے کی ضرورت ہیں

19 کے ضربی پہاڑے کو ذہن پر **بوجہ ڈالے بغیر لکھنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔** پہلے البیالکھنے

$$19 \times 6 =$$

دوسراعمل

مساوی کی علامت کے ہازوا تا19 طاق اعداد تکھیے:

$$19 \times 6 = 11$$

$$19 \times 1 = 1$$

$$19 \times 7 = 13$$

$$19 \times 2 = 3$$

$$19 \times 8 = 15$$

$$19 \times 3 = 5$$

$$19 \times 9 = 17$$

$$19 \times 4 = 7$$

$$19 \times 10 = 19$$

$$19 \times 5 = 9$$

مهيراعمل

دوسرے ممل کے بعد دائیں جانب نیج سے شروع کر کے اوپر تک

0 ، 1 ، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 مسلسل لکھیے ۔ لیجیے مکمل ہوگیا19 کاخربی پہاڑا

 $19 \times 1 = 19$ 

 $19 \times 2 = 38$ 

 $19 \times 3 = 57$ 

 $19 \times 4 = 76$ 

 $19 \times 5 = 95$ 

 $19 \times 6 = 114$ 

 $19 \times 7 = 133$ 

 $19 \times 8 = 152$ 

 $19 \times 9 = 171$ 

 $19 \times 10 = 190$ 

ہمارے دیار میں عمواً چوتھی جماعت کے امتحان میں 19 کا بہاڑا پوچھا جاتا ہے یا 19 سے تقسیم کا سوال دیا جاتا ہے ۔ 19 سے تقسیم کرنے کے لئے مہلے 19 کا بہاڑا ہازو میں لکھ لیاجائے ۔ بچراس کو دیکھتے ہوئے آسانی سے 19 سے تقسیم کیا جاسکتا ہے ۔ اس طریقہ کو سمجھیے اور لینے گمر کے تحتانوی جماعتوں میں پڑھنے والے بچوں کو سکھلئے۔

#### باب(۸)

## 11 سے99 تک عددوں کا مربع دریافت کرنے کا آسان طریقیہ

مثان:23 كامر بع معلوم كيجيئه ـ پهلاعمل: اكائيوں كو ضرب ديجيئے ـ يعنى 3 × 3 = 9

دوسراعمل: مضروب سے دہائی ہندسوں 2 معزوب قید کے اکائی کے ہندسے 3 سے ضرب دیجیے سعاصل ضرب کو دگنا کھیے۔

2x3 = 6 \$ 6 كادگنا12 ہوگا۔12 كے 2 كو پہلے عمل س عاصل شدہ 9 كے بازولكھيے ۔ اور "1 "كو تديرے عمل كے حاصل ضرب میں جمع كرنے كے لئے اٹھاركھيے ۔

تبیرا عمل ساب معنووب اور معنوب فید کے دہائی کے ہندسوں کو ضرب دیجیے اور حاصل ضرب میں دوسرے عمل میں اٹھاکر رکھے ہوئے 1 کو جمع کچھے۔ اسطرح کا

## دوهندس مختلف اعداد كوضرب ديينه كاطريقه

دو ہندی مختف اعداد کو ضرب دینے کے لئے پہلے بیان کیا ہوا طریقہ

ہی استہال ہوتا ہے ۔ فرق یہ ہے کہ معزوب کی دہائی کے ہندے اور
معزوب فید کے اکائی کے ہندے کو ضرب دے کر دگناکر نے کا عمل مہاں نہ
ہوگا ہلکہ معزوب کی دہائی کے ہندے اور معزوب فید کے اکائی کے ہندے
کے حاصل ضرب میں معزوب کے دہائی کے ہندے اور معزوب فید کے
ہندے کے حاصل ضرب کو جمع کیا جاتا ہے۔

مثال : 43 كو26 سے مرب ديجيے:

49 ----

چواپ:3136

. 2 مثال

پېلاغمل:

3×3 = 9 حاصل ضرب ایک مندی عد د ہو تو

اس کے ہائیں باز و مرف بھی لکھ دیجیے

 $\begin{array}{c|c}
53 \\
53 \\
\hline
09
\end{array}$ 

25 = 5x5

25 س اكانى كااكب 3 جمع كيي

\_\_\_\_

28 = 3 + 25

مزيد مثالين:

 5 2, 5 2 2 7 0 4

كتابيات

(۱) فیه تنگ آصفیه (۲) فیروز اللغات (۳) لغات کشوری (۳) زبان و قواعد از رشید حسن نمان (۱) الملا قواعد از رشید حسن نمان (۱) الملا مامد از گوبی پیند مادنگ (۵) نمی ار دو قواعد از عصمت جاوید (۵) متهاج المتواعد از فتح محد نمان جالند حری (۹) کمتاب مرف و نمو از مولوی عبدالحق (۱۰) تذکیر و تانیث از مانظ جلیل حسن جلیل جالحقین امیریدنائی (۱۱) یاؤلو اسلامی از بمیری میداکس منابع محبوب مگر از کے -منابی مشتمل ، منابع محبوب مگر (۱۲) کایات اتحالل

## مطالعه (اسلای) کسیے کریں عنوامات بیک نظر

| سبق اور لکچرے دوران کیا کریں      | 0 | کلاس کی حاصری                      | ( |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| امتمان کی تیاری                   | 0 | منصوبه بندى اورنظام الاوقات        | ( |
| امتحان کی رات                     | 0 | طویل مدتی منصوبے اور ہفتہ وار فائم |   |
| امتحان کی مبح                     | 0 | بييل .                             |   |
| تفكرات سيجيج                      | 0 | بربغة كمتن كمخنث يزمس              | ( |
| امقان کی مکنیک                    | 0 | انغرادي پڙهائي                     | ( |
| طلبہ کے آس پاس                    | 0 | د دېبر کې په نسبت مې کاوقت بېتر    | C |
| پڑھائی کے لیے کتنی روشنی          | 0 | مائم لميبل اور بهلمة واركام        | c |
| ہوا دار کمرہ                      | 0 | كام كے درميان آرام كاوقعنر         | C |
| مصنوعي تلازمات                    | 0 | کام کی تھکان کو دور کرنے کی        | C |
| لملب کی صحت                       | 0 | مورت                               |   |
| ور زش میروری                      | 0 | مجھشیاں کیسے گزاریں                | C |
| مكميلون كالعليم براثر             | 0 | بادقعه سكيعنا                      | C |
| كتناسونتين                        | 0 | توجہ                               | С |
| بیند <sub>ن</sub> ہ آنے کی وجوبات | 0 | سکیعنااور یاد کرنا - طریقے         | Q |
| طلبه كي غذا                       | 0 | مجولنے کی رقمار اور اعادے کی ایمیت |   |
| تمباكوے بربميز                    | 0 | معلومات كى ترتيب كى ايميت          | 0 |
| پیائے، کافی                       | 0 | سونے سے عین البطے نہ پڑھیے         | 0 |
| تكازمات                           | 0 | يزمنة وقت بونث ندملائه             | 0 |
| فون نبرياد ركھنے كا لمربعة        | 0 | ضروری کمابس خریدیے                 | 0 |
|                                   |   | كلاس ميں كمال بعضي                 | 0 |
|                                   |   | المارين المارين                    | _ |

# باب(۱۰) مطالعه(اسٹاری)کسیے کریں ج

آپ کے ذہن میں یہ بات آرہی ہوگی کہ مطالعہ ایک انفرادی معاملہ ہے۔ایک طریقة جو کمی فرد کے لیے موزوں ہو یہ ضروری نہیں کہ دوسرے كے ليے مجى وہ يكسال مفيد ہو۔اس كے علادہ ہوسكتا ہے كہ اكب مفہون کے مطالعے (اسٹزی) کا طریقہ دو سرے مقیمون کے لیے اتنا بہتر نہ ہو۔ یہ سب درست؛ ليكن آپ كويه جان ليناچاميد كه مطالعه ايك فن ہے ۔ اگر آب اس کے عمومی اصولوں سے واقف ہوجائیں توآپ اس کی روشن میں مطالع کے لیے بہترے بہتر طریقہ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ بات ویکھنے میں آئی ہے کہ مطالع کے موثر طریقوں سے داوا قلیت کی وجہ سے بہت زیادہ ذہین طلبہ مجی امتحان میں ناکام ہوجاتے ہیں۔اس باب میں دیے گئے طریقے ، اصول نفسیات اور تجربات پر منی ہیں۔

كلاس كى حاضرى: احج نشانات سے كامياني كا انحصار كلاس كى مامرى پر مجی ہے۔ بعض اسامذہ یا کچرر کلاس میں حاضری نہیں لیتے۔اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کے درس یا گچر میں حاضر رہنا ضروری نہیں۔ اگر چہ کہ نصابی كتب كا پڑھ لينا بعض مرتب كلاس كے درس كا بدل ہوسكا ہے \_ ليكن كلاس میں سبق کے دوران کوئی بات مجھ میں ندآئے تو اس وقت یا بعد از سبق اساتذہ سے یو چھ کر محما ماسکتا ہے ۔ کتاب کے بڑھ لینے سے یہ بات ماسل نہیں ہوسکتی سیڑھاتے ہوئے اساتذہ اپنے مطالعے اور تجربات کی روشنی میں سبن سے متعلقہ مفید ہائیں مجی ہاتے جاتے ہیں۔ اکثر الیماہو تا ہے کہ ایک

کے ساتھ ساتھ وہامن سی والی غذاؤں کا استعمال مفید ہے ۔ جلدی امراض سے بیخے کے لیے کپوں اور جسمانی صفائی کے علاوہ پر بیٹمانیوں اور تفکرات سے بیخا ضروری ہے ۔ ہاضے کی خرابی میں دیر منہم غذاؤں اور ورزش کی کی گا ہے۔ بیا اثر ہوتا ہے ۔ اس لیے دیر منہم غذاؤں کی زیادہ مقدار نہیں لینا چاہیے ۔ بیا اثر ہوتا ہے ۔ اس لیے دیر منہم غذاؤں کی زیادہ مقدار نہیں لینا چاہیے ۔

تفکرات کا معدے پر بھی اثریژ ہے۔ ورزش کی ضرورت: ۔ ایسے لوگ جن کے پیشے میں پیشنازیادہ ہو ہا ہے وہ ہارٹ فیل کے زیادہ شکار ہوتے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جسکے پیشے میں زیادہ چلنا بچرنا ہو ہاہے سپتاں چہ خطوط رسانوں کو ڈاک خانے کے کھر کوں کی بہ نسبت دل کی ہمیاری کم ہوتی ہے۔اس لیے کسی نہ کسی قسم کی ورزش مروری ہے۔ورزش تفکرات کا بھی علاج ہے۔ پہل قدمی بھی ہلکی پھلکی ورزش ہے۔دوڑ نا تو انچی خاصی ورزش ہے۔اس کے بعد سیکل حلانے کا نمبر

آئے۔
کھیلوں کا تعلیم پر اثر:۔ تعقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انجی
فرکریاں لینے والے عام طور پر وہ ہوتے ہیں جو کھیلوں اور اسپورٹس میں کم
حصہ لینچ ہیں۔ خصوصاً فٹ بال اور کر کٹ میں مستقل حصہ لینے والے طلبہ
معمولی ڈرکریاں ہی حاصل کرتے ہیں کیوں کہ ان کھیلوں کی مشق کے لیے
معمولی ڈرکریاں ہی حاصل کرتے ہیں کیوں کہ ان کھیلوں کی مشق کے لیے
بہت سازا وقت مرف ہوتا ہے۔اس کے علاوہ ان کھیلوں کے میاچی کے
سلسلہ میں مختلف مقامات کے دور ہے کرنے پڑتے ہیں۔ انجی ڈرکریاں لینے
سلسلہ میں مختلف مقامات کے دور ہے کرنے پڑتے ہیں۔ انجی ڈرکریاں لینے
اسٹو وقت پڑھائی میں زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے۔ نیم کھیلوں میں حصہ لینے والے
اسٹو وقت پڑھائی میں دے نہیں سکتے ہماں ایک ایم بات یہ بھی جان لینا

1 \_ طویل ملتی منصوب اور مفت وار مائم بیبل: کی بمی کورس کی تنامایدے گا۔(۱) کورس کی تکمیل کرتے وقت آپ کو دو قسم کی ترتیب کو بنامایدے گا۔(۱) طویل مدتی منصوبہ جو پورے سال پر پھیلا ہوا ہو۔(2) ہفتہ وار مائم لیبل جو ہر ہفتہ بنایاجا تارہے۔

طویل مدتی منصوبے کے تحت آپ کو لینے کورس کے نصابی کتب کے پڑھنے اور توٹس بنانے کے پڑھنے اور توٹس بنانے کے کام کرنے ہوتے ہیں۔اس لیے آپ کو ہرکام کی تکمیل کی غرض سے وقت کا تعین کرنا ہوگا۔ یہ بھی ہوستا ہے کہ کمجی کمجی حسب ضرورت طویل مدتی منصوبوں پر نظر ٹانی کرکے بدلنا پڑے لیکن سال بجرے کام کا عمومی نقشہ برطال ضروری ہے۔

ہر ہفتہ کے شروع میں تفصلی الائم میبل ضرورت کے مطابق بنالینا چاہیے ۔الیماکرنے پر معمولی بہانوں سے اپنے کاموں کو مؤٹفر کرنے کی عادت فتم ہوجاتی ہے۔

عام طور پرآپ کو صرف انفرادی پڑھائی کا لائم لیبل بنادا ہوگا۔ اگر آپ دیگر معروفیات کے لیے وقت کی مناسب مقدار چھوڑر کھیں تو ورزش، کھیل کود، سملتی، تہذیبی اور مذہبی معروفیات ضرورت کے وقت خود بخود ترحیب ماتے رہنے ہیں ہور

ترتیب پاتے رہے ہیں۔ 2 \_ ہر ہفت کننے کھٹنے پڑھیں: آلد مراپردیش میں مدارس اور جو ہر کالج عام طور پر 10 گا 4 ہے دن کام کرتے ہیں۔ اگر یہ شفوں میں کام کریں تو 8 گا2/1 12 ہے وق یا 1/20 ت کے شام کام کرتے ہیں۔ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں مدارس اور کالحوں کے اوقات کار تقریباً
الیے ہی ہوتے ہیں۔ ماہرین تعلیم کی رائے میں طلبہ کو ان حالات میں 15 تا
20 محفظ انفرادی پڑھائی کے لیے فارغ کر ناچاہیے۔ الیے طلبہ جن کو صرف
امتحان میں کامیاب ہونے سے مطلب ہوتا ہے ، وہ ہرہفتہ صرف چند ہی گھنٹے
پڑھنے پر اکتفاکرتے ہیں ؛ اعلیٰ درج سے کامیاب ہونے کی خواہش والے
طلبہ ، اوسطا مطلوبہ وقت سے کچھ زیادہ ہی وقت پڑھائی میں لگاتے ہیں۔ لیکن
ماہرین کی رائے میں کسی بھی صورت انفرادی پڑھائی کے لیے ہفتے میں 40
گھنٹے سے زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے
گھنٹے سے زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے
کہ مسلسل کمی نہیں خاہدے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔

افغرادی پڑھائی کے اوقات: شام 4 تا 7 یجے کے اوقات میں زیادہ

انفرادی پڑھائی کے اوقات: شام 4 تا7 ہے کے اوقات میں زیادہ پڑھائی کے اوقات بین زیادہ پڑھائی ہو نہیں پاتی کیوں کہ طلبہ ان اوقات میں عموماً کھیل کود، سملتی، تہذیبی یا مذہبی معروفیات اور چائے نوشی میں مرف کرتے ہیں۔ اگر آپ تقریباً ۱۱ ہے شب سوتے ہیں توآپ کی انفرادی پڑھائی کے اوقات 7 تا 11 ہے شب ہوں سے ۔ اگر ہفتے (سنیحر) کو چھٹی ہو تو اس دن صح کو کچہ کام کیا جاسکتا ہے السبہ سنیچر کی دو پہر کو طلبہ عام طور پر کھیلوں اور تفریحات میں جاسکتا ہے السبہ سنیچر کی دو پہر کو طلبہ عام طور پر کھیلوں اور تفریحات میں گزارتے ہیں۔ اتوار کو آرام یا قریبی دیماتوں کو بغرفی تفریح جانے اور گئی روگر اموں میں شرکت کے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

یہ بہدو سام میں ہو سے لیے ہفتے کے چار دن ہیر، منگل، جمعرات اور جمعہ (ہدھ کے وقفے کے ساتھ) 7 گا11 سیج شب تین گھنٹے کی پڑھائی کے حساب سے 4×3=12 گھنٹے کارغ کرناآسان بھی ہے اور ضروری بھی ۔اس کے علاوہ شفٹ کے عمت مدرسہ پاکالج جانے والے طلبہ مج یا دو ببرروزاند 2 محمنے کے حساب سے ان مذکورہ چار دنوں میں 8=2x4 محضنے فارغ کر سکتے ہیں۔ الستبہ 10 40 ملج کام کرنے والے مدارس اور کالحوں کے طلبہ مے کے اوقات میں ان جار ونوں میں روزانہ ایک محمنشہ کے حساب سے کم از کم چار گھنٹے تو کام کر ہی سکتے ہیں۔اس طرح شغنوں میں مدارس جانے والے طلبہ انفرادی پڑھائی کے لیے ہر ہفتہ 8+12 = 20 محضنے تو بہرصورت نگاسکتے ہیں۔ یہ طلبہ کے لیے کام کرنے کا عمومی خاکہ ہے۔ غیر معمولی طلبہ کے سوا دوسروں کو پڑھائی کے اوقات کے اس عمومی نماکے سے بہت زیادہ انحراف نہیں کر ناچاہیے ۔ ہفتہ کی شام جب کہ سادے طلبہ تفریحات میں وقت گزارتے ہیں پڑھائی کا کوئی اہم کام کر ما مناسب نہیں۔ اس لیے کہ دوسرے دلچپ مشاغل کے مقابلے میں اپنے کام پر توجہ دینے میں زیادہ توانائی مرف ہوتی ہے۔

رات میں دیر تک پڑھائی سے بچیے: بعض طلبہ سماتی سرگر میوں سے فراخت کے بعد رات میں دیرہے پڑھائی شروع کرے طلوع فجرے قریب ک جاگے رہے ہیں۔ کس اہم کام کی حکمیل کے سلسلے میں کمبی کمی الیا كرنا على سكتا ہے ـ ليكن رات ميں وير حك باشعنے كى عادت داليں تو دن ميں 9 بج کے سبق کے دوران چاق وچو بند رہنا منگل ہوتا ہے۔ بلکہ او مگھ آنے لگے گی اور کورس کے اہم اسباق اور گھرجو دن میں ہوتے ہیں سمجھے بغیر گزرجائیں محے۔

كام كے ليے دو بہركى برنسبت صح كاوقت بهتر منعق بداوار

کے مطالع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجے کے اوقات میں کام کی مقدار دوہر کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے ۔ مج کے اوقات میں 11 یج دن کام کی مطاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے ۔ جانچہ مدارس اور کالحوں میں اہم کاموں کے لیے مج کے اوقات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ فروری ہے کہ آب اس وقت بہاں وقت اپنے اندر کچرتی نہیں کہ آب اس وقت اپنے اندر کچرتی نہیں پاتے تو کھانے سونے اور ورزش کی عادتوں پر نظر ڈلیے ۔ ب وقت زیادہ کا لینے یا ورزش کی کی یا ہندگر م کمرے میں زیادہ دیرتک ہیں ہے جی و کھی کے بی ایندگر م کمرے میں زیادہ دیرتک ہیں ہے۔ کہ تو تی اور قب کی ایندگر م کمرے میں زیادہ دیرتک ہیں ہے۔

مع کے وقت کو معمولی کاموں میں صرف مذیکھیے۔الیے کام جو دن کے آخری حصر میں کیے جاسکتے ہیں انھیں مع کے اوقات میں کرما مناسب نہیں۔ ای طرح سونے سے دیم دوسرے دن مح کرنے کے کام مثلاً کا پیاں ، کما ہیں ، قلم ، روشنائی کے علاوہ اس دن بیننے کے کیوے تیار کرے رکھ لیجیے ۔ اس طرح کرنے سے مع ہوتے ہی جلد کام شروع کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ مائم لیبہل اور ہفتہ وار کام ختک مضامین کے لیے وقت تقسیم کرنے میں جو مضمون زیادہ مشکل ہے۔اس کے لیے زیادہ وقت مختص کچیے۔ کچر نوٹس اور پراکٹیکل، گچر اور تجربے کے فوری بعدیا کم از کم اس ون لکھیے۔ورنہ ماخیر کرنے سے بہت ہی تغمیل ذمن سے لکل جاتی ہے۔ الفرادي يرهائي كي " اكائي "كاطول اكرآب كولمباكام مثلاً مضمون لكمنابوتوبه مامناسب كرآب اك ياآدها محنث ثكال كرلكمي بيني جائي -اس لیے کہ لکھنے کے لیے ضروری مطلوبہ چیزیں جمع کرنے اور خیالات کو مجتمع

کرنے کام شروع کرنے میں امچاخاصا وقت لگ جاتا ہے اور بحر جب آپ اصل کام شروع کرتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ آپ کا اُگالا ہوا و قت ختم ہونے لگے اور کھے زیادہ کام کیے بغیر بند کر ماہڑے ۔اس لیے کسی تجربے کو ریکار ڈ کرنے کے لیے یا کسی مغمون کو لکھنے کے لیے 2 یا3 مکھنٹے کا وقت فارغ کر کے پہنیے۔ اگر آپ معنبوط قوت ارادی کے مالک ہیں اور آپ کو ایک مضمون کے فوری بعد دوسرے مضمون کا کام شروع کر ما آسان ، ہے سسسد اور دوسرے مضمون کا کام شروع کرتے ہی پہلے مضمون کے فیالات ذہن ہے لکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے تحوڑا وقت بھی کام کے لیے موزوں اور منید ہوسکتا ہے۔اس کے مقاملے میں جو طلبہ کام کے شروعات میں دیر لگاتے ہیں یا بہلے مضمون کے خیالات دیر تک ذہن میں رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ وقت فارغ کرے ہی بیٹس سبہلی قسم سے طلبہ ایک مضمون كے كام كے بعد مرف جند منف آرام لے كر دوسراكام شروع كر ديتے ہيں۔ دوسری قسم کے طلبہ کے لیے تقریباً ایک محضے کا وقعہ چاہیے ۔ عام طور پر بہت ے لوگوں کو کتاب پڑھنے اس کو سمجنے یا نوٹس (یاد داغتیں) لکھنے کے لیے ایک محنشه کانی ہے۔

کاموں کے درمیان آرام کا وقفہ: ذہنی کام میں اگر چہ ہم زیادہ نہیں تھکتے البتہ بلا وقد تقریباً دو گھنٹے کام کرنے کے بعد تھکان اور پرزاری شروع ہوجاتی ہے ۔ کس ایک مسلسل کام کے درمیان وقعہ تعوزا (تقریباً 5 منٹ) ہوناچاہیے۔اگر وقد بڑاہوجائے تو ہوسکتا ہے کہ کام کاجوش فَتم ہوجائے اور کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے زیادہ وقت لگے۔ البتہ دو

کاموں کے در میان آرام کے لیے 10 یا 15 منٹ ہی کا وقد ہونا چاہیے۔
کام کرتے وقت اگر رفتار سست ہوجائے اور غلطیاں ہونے لگیں یا
کام بند کرنے کوئی چاہنے گئے تو اس وقت آرام فروری ہے۔
کام کی تھکان کو دور کرنے کے لیے آرام کی صورت: کام سے
تھنے پر کاپی یا کتاب بند کر کے بیٹھنا کافی نہیں بلکہ آرام کے وقعے میں کرے

ام می معان و دور سرے ہے ارام می سورت: ام سے تھے ہرام می سورت: ام سے تھے پر کاپی یا کتاب بند کر کے بیشناکانی نہیں بلکہ آرام کے وقفے میں کرے کے باہر جہل قدمی اور بازوڈں کو پھیلاکر گہری گہری سانسیں لینا یا تحوز اسا کھانی لینا توانائی کو بحال کر دیتا ہے۔

تختفراً یہ کہ امک ہی کام کے دوران 5 منٹ کا وقعۂ اور دو کاموں کے درمیان 15 منٹ کاوقعۂ اپینا بہترہے۔

چھٹیاں کسے گراریں How to Spend Holidays لمبی چھٹیاں کسے گراریں جس بعض طلبہ صرف پڑھائی کاکام کرتے ہیں اور بعض پڑھائی ک بجائے کہیں ملازمت کر کے کمالیتے ہیں اور بعض کوہ پیمائی، مختلف مہمات، کسی کام کے کیمپ یاسپروسیاحت میں چھٹیاں گزارتے ہیں ساہرین کی رائے میں چھٹیوں میں کمائی کرلینے میں قباحت نہیں بلکہ اکڑالیے طلبہ جو جزوقتی میں جھٹیوں میں کمائی کرلینے میں قباحت نہیں بلکہ اکڑالیے طلبہ جو جزوقتی میں خلزمت اختیار کرتے ہیں دو سروں کی بہ نسبت زیادہ مخلص، زیادہ محنتی اور بہتر طلبہ ہوتے ہیں۔

مدرسے اور کالحوں کی تعلیم ، سیکھنے کی صرف ایک ہی تقسم ہے ۔ چھٹیوں میں اپنے ماحول کو چھوڑ کر ملک میں چلنا بچرنا اور ہمان ہے دوسرے طبقوں کی زند گیوں کا بذایت خود مشاہدہ اور مطالعہ کرنا بھی سیکھنے میں واخل عموی تجویز بهی ہے کہ آپ کو میٹیوں میں سب کچہ چموڑ تھاڑ دینا بہتر ہے البتبر لمی چیٹیوں کا کچہ حصہ اعادے اور چھوٹے ہوئے کاموں کی تکمیل کے ہے کیم کیم کرلیناچاہیے۔ مکھنے کو چھنیلاما بہمتر ( یعنی ہاو تعذ سیکھیے): اگر آپ کسی نظم کو یاد کر نا چاہتے ہیں تو اس کو ایک ہی نفست میں زیادہ وقت نگا کر یاد کرنے کے بجائے تعوز اتھوڑ اوقت مختف اوقات میں مکرف کر کے یاد کر نابہترہے۔ مثلاً آن میں مھنٹے ہیٹھ کر ایک نظم حفظ یاد کرتے ہیں۔اس کے بجائے اگر آپ ويط دن ايك محنشه ياد كرنے كى كوسش كريں ، بحر چند دن بعد ايك محمنله نگائیں اور اس کے ایک ہفتہ یا عشرہ بعد سیری بار ایک محنشہ پڑھ کر یاد

كرنے كى كوشش كريں تواس طرح يادكى بوئى نظم آم بہت دن ياد رب گی ۔اگر و تلفے و تلفے سے سیکھنے کا یہی عمل کسی بھی مضمون کے سیکھنے اور تھنے کے لیے اختیار کریں تو کئی دنوں پر پھیلانے کی وجہ سے سیکھنا اور مجھنا موتر اور مفید ہو ہا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک ہی وقت میں ذہن میں صرف ایک خاص مقدار مھوظ کی جاسکتی ہے۔اس کے علاوہ سوچنے اور معلومات کو ذہن میں ترتیب دینے کے لیے وقت در کار ہے ساس سے یہ بات سلمنے آتی ہے کہ امتحان کے قریب بہت سے مضامین سکھنے اور رفنے کی كوشش كرا ب وقونى ب-اليماكرنے سے مدتو مضامين بي سجو ميں آتے ہیں اور یہ وہ زیادہ دنوں تک یادرستے ہیں۔ توجد (Attention) : ہم جانتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ پڑھائی کاکام ایک محمنے میں اتنا ہوجا آ ہے جتنا مے تو چی سے پوری ایک شام کماب کی ورق

گر دانی کرتے رہنے سے بھی نہیں ہو تا۔ کسی مضمون کے پڑھنے میں بے تو بھی اور عدم تو ہی کے دو بڑے اسباب ہیں۔ مضمون سے بے زاری اور دلچیں کانہ ہونا۔ ماحول میں توجہ کو بگاڑنے والی چیزوں کا پایا جانا یا خود آپ کی کسی جسمانی ضرورت کاشدت اختیار کرجانا یاحسی امضاکے نقائص – اویر بتائے ہوئے اسباب کو دور کیے بغیر، ہاوجو د خلل کے آپ کام پر توجد دیں تو توانائی زیادہ صرف ہوتی ہے اور کام بھی اچھا نہیں ہوتا کیوں کہ الیماکرنے سے فلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور آپ جلد تھک جاتے ہیں۔ مضمون ہے دلمپی ہیدا کرنے کے لیے اپنے اس مقصد کو ذہن میں لائیے جس کو آپ اس مضمون کے ذریعہ حاصل کر ناچاہتے ہیں۔آپ یہ سوچیے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے موجو دہ مضمون کیسے معاون ہو تا ہے۔ اس کے علاوہ پڑھتے ہوئے یہ سوچیے کہ اس مضمون کا روز مرہ زندگی ہے کیاتعلق ہے الیماکرنے سے توجہ برقرار رہتی ہے۔ ماحول میں اگر کوئی شدید، اجنبی اور اچانک واقعہ پیش آئے تو وہ ہماری توجہ کو محیوں ہے ۔آپ لکھنے پڑھنے کا کام کررہے ہیں اور آپ کے قریب ہی و تلغے و تلغے سے بے قاعدہ اور شدید آواز اور گزیز ہویا اپن کپندیدہ موسقی سننے میں آئے یا آپ کے اپنے پیندیدہ موضوع پر کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کی توجہ مجھٹک سکتی ہے۔ اندر ونی جسمانی حالت اور ضرورت مثلاً مموک، پیاس ، در د اور ب

وہ چیز بہت جلدیاد ہوجاتی ہے۔عام طور پر ضائطے، ضرب سے پہاڑے، نظمیں دوسری زبان کے الفاظ اور معنیٰ اور قرآن کے سورے اس طریقے پریاد کیے

(ب) ہامعنی اکتسابMeaningful Learning : بغیر سمجے ہوئے یاد ی ہوئی چیر مموماً دیریا نہیں ہوتی ۔اس سے علاوہ اس طرح یاد کرنے میں زیادہ وقت اور محنت بھی صرف ہوتی ہے۔مطلب اور معنی سجھے کریاد کرنا زیاده بهتراور موثر طربیته ب-

2 سیکھنے کا مجموعی طریقہ Whole Method of Learning : یاد كرنے سے بہت سے كاموں ميں محمومي طريع سے ياد كرنا سبق سے چھوٹے جوٹے مکوے کرے ہاری باری یاد کرنے سے بہتر ہوتا ہے کیوں کہ سبق کا مكمل نقشه پزھنے والے كے سامنے رہتا ہے اور انغرادي اجرا اس میں جمنے رہتے ہیں۔ جزوی طریقے میں اجڑا ہے مکمل نقشے کی ترتیب میں دیر لگتی ہے۔ یہ طریقہ مرف ذہین اور تجربہ کار طلبہ کے لیے کارآمد ہے اس کے علاوہ بالمعنی مختفر اور آسان مواد کے لیے بیہ طریقۃ مفید ہے۔مثلاً چیوٹی جیوٹی تظمیں ، سوالات کے مختصر جوابات اسباق کے مختصر خلاصے اور مضامین کو اس طریقے سے یاد کر نا

بہترہوتا ہے۔ 3 جزوی طریقہ Part Method : بہت طویل یاغیر مسلسل اور بے تعلق حقائق یاد کرنے کے لیے جزوی طربیتہ کارآمد ہو تا ہے ۔ تعوا ے تعوا ے و گئے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا یاد کر نااور سکھناایک ہی نشست میں مکمل یاو كرنے ياسكھنے سے بہتر ب (اس كا بيان يہلے ہو چكا ہے)

توجہ کی خاصیت بیہ کہ ووالک ہی مرکز پر پحند سکنڈ سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتی ۔جب ہم آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں تو توجہ خیر ضروری ہاتوں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ بے تو ہی کا ایک ملاج یہ ہے کہ کام کی رفتار میز کر دی جائے ۔ یہ طریقہ کام کرتے ہوئے ہوائی قلعے بنانے کا بھی علاج ہے۔اس پے بعض معتنین گری ویکھتے ہوئے لہنے آپ پر زور ڈالتے ہیں کہ ہر پندرہ

منٹ میں ایک منحہ لکمیں۔ کام کے مشروع میں کابل کا غلبہ: ہر شف اس بات کو محوس کرسکتا ہے کہ بعض اوقات کام شرح کرنے میں دیر گئتی ہے اور کابلی کا غلبہ طبیعت پر طاری رہتا ہے۔ لیکن جب کام ایک ہار شروع ہوجاتا ہے تو آخر تک اس کی ر فتار بر قرار رہتی ہے۔اس کمزوری پر قابو پانے <u>کے لیے</u> یہ ضروری ہے کہ طلبہ ا پن کتابیں ، کاپیاں ، گلم اور ضرورت کی دیگر چیزیں ایک بی مخصوص جگه ر کمیں تاکہ وقت ملتے ہی آگم ، کابی لے کر فور الکسنا شروع کر سکیں۔ سيكهنااور بادكريا

### : (Learning and Memorization)

 ا بار بارپڑھنا یالکھنا: (الف) کسی چیز کو بغیر سمجھے ہوئے یاد کر ماہوتو اس کو ہار بار پڑھنا یا لکھنا چاہیے ۔اب سوال یہ ہے کہ ہر بار دیکھنے ہوئے لکھنا یا پر صنا چاہیے یا بغیر دیکھے ہوئے ۔ محقیق میں یہ بات سلصنے آئی ہے کہ کچ مرتبہ دیکھ کر پڑھیں یالکھیں بچر کتاب یا نوٹس بند کرے پڑھنے یالکھنے کی کوشش کریں اور جہاں کہیں افک جائیں تو اس مقام پر کتاب و یکھ لیں۔اس طرح

4 ملاجلا طربیت Mixed Method : اس طریقے میں محوی اور جروی دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔منگأ اگر پوری نعم یاد کرنا ہوتو ہیلے الك بندكو كى باربره كرياد كياجاتا ب-اس كے بعد والے بند كو بار بار دہراکر اسے بھی یاد کرلیاجا تاہے بھر پیلے اور دوسرے ہند کو ایک ساتھ ملاکر دہراکر اسے بھی یاد کرلیاجا آئے بھر دسلے اور دوسرے بند کو ایک ساتھ ملاکر دہرایا جاتا ہے۔ بہاں تک کہ وہ مکمل طور پر یاد ہوجائے ساس کے بعد تنبیرے بند کو یاد کیا جاتا ہے مچر پہلے ، دوسرے اور تبیرے بند ایک ساتھ ملاکریاد بونے تک وہرائے جاتے ہیں۔عام طور پر حفظ قرآن کے لیے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے سیلے ایک آمت یاد کر کے دوسری کو ملاکر بار باریز ماجاتا ہے۔ یہ دو ا کید ، ساتھ یاد ہونے کے بعد تبسری آمت کو علمدہ یاد کیا جاتا ہے۔اس کے بعد پہلی مووسری اور تعبیری کو ایک ساتھ دہراکر یاد کیا جاتا ہے ۔اس طریقے سے یوری سورت یاد کی جاتی ہے۔

یں موجہ ہوں ہوں ہوئی کہ یاد کرنے اور سکھنے کا الیما ملاجلا م

طریقہ بحوی اور جردی طریق سے بہتر ہے۔
بھولنے کی رفتار اور اعادے کی اہمیت: اِبنگ ہاس مای اہر
نفسیات نے بے معنی الفاظ کی ایک فہرست کے بھولنے کی رفتار پر تجربہ کیا۔
بار باریڈھ کر 100% یاد کی ہوئی اس فہرست کا ایک گھنٹے بعد 44% صد
یاد رہا، 8 گھنٹے بعد 35% یاد رہا اور 65% صد بھول کی مذر ہوگیا اور
ایک ماہ بعد 20% صدمی یاد رہا سے ایک حقیقت ہے کہ کسی چیز کو سیکھنے
اور یاد کرنے کے بعد ابتراس بھولئے کی رفتار سیز ہوتی ہے۔ البتہ بنیادی

تعورات اور حقائق ذہن ہے بہت کم نطح ہیں۔اس سے یہ تیجہ نکاتا ہے کہ کسی چیز کو سکھنے یا یاد کرنے کے فوری بعد اعادہ کرلیں یا کم از کم گھر جاتے ہی اس کا اعادہ لینے اوپر لازم کرلیں چاہے یہ اعادہ چند ہی منٹ کا کیوں نہ ہو۔اعادے میں سبق یا گچرے نوٹس (یاد داشتیں) کا دیکھنا، سبق کے نکات پر مؤر، لینے ساتھوں کے ساتھ اس پر مذاکرہ (Discussion) کرنا یا ان حقائق اور معلومات کو جملاً استعمال کرناشامل ہیں۔

اگر آپ کو کلاس نوٹس دو ہارہ دیکھنے میں بے زاری محسوس ہوتو اس مفہون کو کسی دوسری کتاب میں پڑھیے ۔اس طریقے سے حاصل شدہ مزید معلومات کو کلاس نوٹس میں شامل کیجیے ۔اس مقصد کے لیے کلاس میں لائے ہوئے کاغذات کے صرف ایک ہی صفحے پر لکھنا بہتر ہوتا ہے تاکہ مجموڑے ہوئے صفحے پراضافہ جات کو لکھ سکیں۔

معلومات کی تر حیب حافظے میں مدو دیتی ہے: کسی عنوان کے معلومات کی ترحیب حافظے میں مدو دیتی ہے: کسی عنوان کے معلومات کو تھیک طور پر ترحیب ند دینے کی وجہ سے وہ امتحان میں لکھتے وقت یاد نہیں آتے ۔اس لیے اہم سوالات کے جوابات اور اہم نکات کو ایک خاص

ترتیب میں لکھ کر ان کا اعادہ کرتے رہنا مفید ہو تا ہے۔

جواب کی ترتیب میں محتقر منوانات اور مچر ذیلی منوانات بنانا بہتر ہو تا ہے۔ مثلاً: سوال فدر کے اسباب بیان کچیے ؟ کے جواب میں اہم نکات کو عنوانات اور ذیلی منوانات کے طور پریوں لکھ سکتے ہیں۔ (۱) سیاسی (۲) مذہبی (۳) فوجی (۳) متفرق (۵) فوری وجہ

(۱) سیاسی وجوہات: –

الف سناناصاحب کی انگریزوں سے دشمنی س ب سبھانسی کی رانی کی نار انسگی ۔

ھ ۔ مرہٹوں کی نارانمگی

اوپر کے طریقے پر بقیہ عنوانات کے تحت بھی ذیلی عنوانات قائم کیے جاسکتے بیں۔

۔ دوران سبق اور لکچراس قسم کے عنوانات او ذیلی عنوانات قائم کرتے رہنا مغید ہوتا ہے ۔اس طرح کی ترتیب سے مضمون کا خاکہ ہیک وقت ذہن میں رہے گااور انھیں اپنے الفاظ میں پھیلا کر مکمل جواب لکھاجاسکتا ہے۔ رہے گااور انھیں اپنے الفاظ میں بھیلا کر مکمل جواب لکھاجاسکتا ہے۔

حافظے کو بڑھائیے: مافقے کو نیچ دیے ہوئے طریقوں سے قوی بناسکتے

ہیں۔

- ا پن آن مائش آپ سبغیر دیکھے بار بار پڑسنا یالکھنا۔
- دیے ہوئے مواد کے الگ الگ مکڑے بنا کر تر نم کے ذریعہ پڑھنے پر یاد کرنے اور یاد رکھنے میں سہولت ہوتی ہے چھوٹی جماعتوں میں پہاڑے اور تظمین گانے کے احداز میں یاد کر ائی جاتی ہیں۔
- مقاز مات کا طریقہ: دیے ہوئے مضمون کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر پرانی معلومات سے زیادہ سے زیادہ جوڑ نااور تعلق ہیدا کر نا۔
  - 4. سيكين كاپخته عزم واراده
  - مازمات کاممنوی طریق (3 اور 5 کی تعصیل آخے آئے گی)۔

ایک مضمون کی مداخلت دو سرے میں: اگر آپ ایک مفہون پڑھنے کے فوری بعد دوسرا ملیا جلیا مضمون پڑھیں تو یہ پہلے مضمون کی یادوں میں رکاوٹ پیدا کر تا ہے۔اگر ان دونوں میں سے کمی ایک کو ا تھی طرح مجھیں تو مداخلت کم ہوتی ہے۔اگر نیامضمون پرانے مضمون میں مد اخلت کر تا ہو تو بہتر ہے کہ آپ پہلے مضمون کے سیکھنے یا یاد کرنے کے بعد کمل آرام کریں اور اس سے بہتر ہے کہ آپ سوجائیں سیدایک حقیقت ہے کہ ہے معنی مواد کو سوکر اٹھنے کے بعد یاد کرنا یا رمنا جاگتی حالت میں وقعہ لے کریاد کرنے سے ہترہ۔ سونے سے علین میں نے مدیر ھیے: سونے سے پہلے بڑھنے پر تھان کی وجہ سے پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوتاہے ۔اس کے علاوہ سونے سے قبل خوب محنت سے پڑھنا نیند کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ضروری کما بیں خریدہے: یہ بات دیکمی گئ ہے کہ بہت سے طلبہ کا ہیں نہیں خریدتے ضروری نصابی کتا ہیں نہ خرید نا بڑی ہے وقوفی ہے ۔ طلبہ کو این تعلیم سے دوران کھانے کوے اور دیگر ضروریات پر سالاند ہزاروں روپے فرج کرنے پڑتے ہیں۔ 100 یا پچاس روپ کی ضروری کابوں کے فریدنے میں گنج سی سے بیہ سارے مصارف ضارئع ہو سکتے ہیں۔ يرُ هنة وقبت مونث مه مِلا سي پرسة وقت مونك المان پرآپ تير نہیں پڑھ سکتے ۔ کیوں کہ کوئی بھی شخص 125 الفاظ فی منٹ سے زیادہ بول نہیں سکتا ۔اس کے برخلاف خاموش مطالع میں اس کے مو گئے یا تھے الفاظ يزه سكتاس

کلاس میں کہاں بیٹھیں: کلاس میں پیضے کی بہترین جگہ سلمنے کی صف میں در میان کا صعبہ ہے۔ طلبہ کلاس میں اپنی ہائیں جانب کے جصے میں بیٹے میں در میان کا حصبہ ہے۔ طلبہ کلاس میں اپنی ہائیں جانب کے حصے میں بیٹے کے احتراد کریں اس لیے کہ بعض اساعذہ اکثر سختہ سیاہ کے سلمنے تجائے رہتے ہیں خصوصاً ان کے لکھتے وقت ہائیں جانب کے طلبہ کو اساعذہ آل بوجانے سے شختہ سیاہ پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ پہتے پیٹے والوں کو سلمنے کے طلبہ کی وجہ سے بعض مرتبہ سختہ سیاہ کے نیلے حصے میں لکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ بعض مرتبہ پہتے ہیں والوں کو اساعذہ کی آواز بھی صاف طور پر سنائی نہیں دیتی ۔ سلمنے بیٹے والوں کی کسی حرکت سے بھی پہتے کے طلبہ کو انتظار ہوسکتا ہے۔

کماب پڑھنے ہوئے کیا کریں: اگر کتاب آپ کا پی ہے تو پڑھنے کے دوران اہم نکات کے نیچے آئے خطوط کھینچنے کی بجائے طشیے میں ان سطروں کے ہازو کمڑا خط کھینچنا مہتر ہوتا ہے۔ اس کتاب کو دو ہارہ پڑھنے وقت اس طرح نشان کر دہ اہم نکات کو پڑھ لیناکانی ہوجاتا ہے ورنہ پھرسے پورا منحی پڑھنے میں کانی وقت نمائح ہوتا ہے۔

سبق اور لکچر کے دوران کیا کریں : سبق یا کچر نوٹ کرنے کے لیے 
بہتر ہے کہ آپ کوارٹر سائز کے کھلے کافذات سابقہ رکھیں اور ان اوراق

کے مرف ایک ہی صفح پر لکھیں۔ سبق یا کچر کے مرف مختم نوٹس (یاد
داغیں) لکھیں کیوں کہ تفصیل لکھنے میں بہت ساکچر یا سبق سننے سے روجا تا

ہے۔ کچراور سبق کو لکھنے وقت بہتر ہے کہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ
کو اشارات یا علایات میں لکھیں یا اور کے مختف بناکر لکھیں۔ مشا اسکور اسلام

the کو اور education کو edn میں نے خود لکھا ہے۔ نوٹس لکھنے ہے دوران سطروں کے درمیان جگہ چھوڑتے رہیں۔سبق کے آخر میں یا گھر جاكر جمودي موئي تغصيل كوان خالي جگهوں ميں اكھ ليجيے ساسي طرح سبق يا کچرے نوٹس لکھتے وقت یہ مناسب رہے گا کہ آپ عنوانات اور ذیلی عنوانات بناتے جائیں۔ اس سے سبق کا خاکہ ذہن میں رہے گا۔ لکھنے کے بعد ان کاغذات کو الگ الگ فائل میں جوڑو پنا چاہیے ۔ کھلے کاغذات کے بجائے ہر مفہون کی الگ الگ کائی بھی رکھی جاسکتی ہے ۔ لیکن تمام مضامین کی . کلاس نوٹس کی بید کاپیاں روزانہ گھرسے مدرسہ پاکالج لے جانا اور لانا ایک تکلیف دہ امرہے ۔اس کے علاوہ مہینوں لکھی ہوئی ان کاپیوں میں سے صرف ا کی کموجائے تو اس کا نقصان ماقابل ملافی ہوتا ہے۔ان وجوہات کی بنا پر ماہرین تعلیم کی دائے میں کلاس کے نوٹس کے لیے کھلے کاغذات ہی مناسب ہوتے ہیں۔

### طلبه اورامتحامات:

اعادہ - بہاں اس بات کو کرر پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سکھنے
اور یاد کرنے میں اعادے کو بڑی اہمیت حاصل ہے - اعادے کی کثرت سے
مضمون کی بصیرت حاصل ہوتی ہے - اس سے یاد کی ہوئی چیز کا بحون کا موجاتا
ہے - حافظے کے ایک تجربے میں اِبنگ ہازنے دیکھا کہ 12 بے معنی الفاظ کی
فہرست کو 16 مرتبہ بڑھنے پر وہ مکمل یاد ہوگی - دوسرے دن امتحان کرنے
پر فہرست کا صرف 35 فی صد حصہ یادر ہااور بھیے ذہن سے محوہ وگیا - دو ہارہ
اس فہرست کو 11 مرتبہ بڑھنے ہو 80 فی صد یاد میا دو ہارہ وہ اس فہرست کو 11 مرتبہ بڑھنے ہو 80 فی صد یاد اس وہرست کو 11 مرتبہ بڑھنے 80 فی صد یاد اس فہرست کو 11 مرتبہ بڑھنے بھو 180 فی صد یاد ہوگئی ۔ تعیرے دن اس

فهرست كالقريباً 50 في مد حصه يادر بااور بقيه 50 في صد حصه بمول كي نذر ہو گیا۔البتہ اب کی ہار اس فہرست کو یاد کرنے کے لیے تقریباً 8 مرتب پڑھنا كافي بوگيا اور فېرست 100 في صدياد بوگئي سچو تھے دن 5 مرتب اور پانچویں دن 3 مرحبہ بڑھنے پر فہرست مکمل یاد ہو گئی سرجبکہ چوتھے، یا پنوس دن بمول کی مقدار %35 اور %20 تمی۔

دوسرے تجربے میں 80 الفاظ پر مشتل ایک نظم 8 بار پڑھے پر مكمل طور پر ياد ہو گئ دومرے دن 4 مرتب ، تعيرے دن 2 مرتب اور چوتھے ون صرف ایک مرحمہ پڑھناکانی ہو گیا۔ پانچویں اور تھٹے دن یاد میں کچہ کی نہیں آئی۔ تھم 100 نی صدیاد رہی۔

اس سے یہ بات مجھ میں آتی ہے کہ بے معنی الفاظ کی فہرست کو مکمل یاد کرنے کے لیے روزاند زیادہ مرتبہ دہرانا پڑتا ہے ۔ ہامعنی مواد کے لیے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔اس کے علاوہ ہا معنی مواد کو چند دن پر سے کے بعد وہ 100 فی صدیاد رہ جاتا ہے ۔ ایسایاد رہنے کے لیے بے معنی الفاظ کو زیادہ دنوں تک پڑھتے رہنا پڑتا ہے ۔ اب آئیے لین اصل مضمون لینی امتحان کی طرف سبہت سے مدارس میں ماہاند امتحانات ، سه ماہی اور شقمابی امتحادات پابندی سے ہوتے ہیں۔ بار بار کے امتحادات طلبہ کو باقاعدہ اور سال جمام پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس سے سالاند امتمان کی حیاری آسان ہو جاتی ہے اور اس وقت تموڑ اسا اعادہ کانی ہو جاتا ہے۔

ہمارے ملک میں کسی زیانے میں وو سال پاتین سال کے بعد بور ڈیا یو نیورٹی کے امتحامات ہوا کرتے تھے لیکن اب سال واری امتحامات اور بعض کورسوں میں سمسٹر نظام رائج ہورہے ہیں۔ان طریقوں سے اوپر بتائے گئے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

سال واری امتحان کی تیاری کے سلسلہ میں سیکھنے اور یاد رکھنے کے لیے چار قدم ہیں۔

1. اجرائی سیکھنااور یاد کرنا۔

2. ابتدائی اعادہ ۔ ای دن یا ابتدائی سکھنے (اکتساب) کے مرف جند

د نوں کے اندر مصد میں اس قبلولیہ منصوبہ اکر میں جب روور ا

4. آخرى اعاده -فائنل امتحان سے چه تاآ مقر سفتے قبل -

مذکورہ بالا میں سے قدم (2) اور (3) کو نظرانداز کر ما بھاری غلطی ہے ۔ جب ابتدائی اکتساب نا مکمل ہواور اعادوں سے اس کو تر تیب نہ دیا گیا ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ امتحان سے دیلے ڈھیر سارے مضامین رہنے میں لگ جاتے ہیں۔ امتحان کی رات چائے بیتے ہیتے ، آنکھیں جمگوتے بھگوتے بڑھے میں بہت کم فائدہ ہو تا ہے۔ اس کے تیجے میں امتحان کے دن آپ کا جسم بو جمل اور طبیعت میں تھکان ہوتی ہے۔

بوسل اور جیست میں معان ہوی ہے۔
امتحان سے مصلے کی رات: ۔ اب سوال یہ ہے کہ امتحان سے مسلے کی
رات کی پڑھائی کیے ہو ؟ اگر آپ سال جمام منظم طور پر پڑھتے آئے ہیں تو
امتحان سے مسلے کی رات صرف ایک یا دو محملے کا اعادہ آپ کے حافظے کے
نتوش کو تارہ کر دے گا۔اس لیے امتحان سے مسلے کی رات میں اس اعادے کو

ملے بالکل نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مکمل آرام لینا چاہیے سید درست نہیں ہے محقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مکمل تیاری کیے ہوئے طالب علم کو بمی امتحان سے عین کچه دیر پہلے ایک محضنے کا عاده بھی مفید ہو تا ہے۔ امتحان کے دن کی صح : - بعض طلبہ امتحان کے دن مع پانچ علج سے امٹر کر تغصیلی پڑھائی میں مشخول ہوتے ہیں ۔لیکن عمومی مشورہ یہ ہے کہ تین محمنوں کے امتحان سے ملطے آپ اپنے معمول کے کاموں میں مشخول ہو جائیے تاکہ آپ امتحان ہال میں پرسکون حالت میں رہیں۔الدتبہ ایک آدمہ محضنے کا اعادہ کر لینا مفید ہے۔ جسیما کہ اوپر اس کا ذکر کیا گیاہے۔ فالمنلِ امتحان سے قبل آخری اعادہ: - امتحان سے آملہ تا چہ سنتے قبل کے اعادے میں کمایوں کو شروع سے آخرتک پڑھنا مدتو مناسب ہے اور مد ممکن ۔ کمایوں کا دوبارہ پڑھنا کم سے کم ہو۔ان دنوں میں آپ کو اپنے میار کیے ہوئے نوٹس بی کو پڑھنا چلہیے۔ابدرامیں نوٹس کے کسی جھے کو پڑھ کر انھیں بند کرے لکھنے کی کوشش مجیے گویاآپ امتحان بال میں لکھ رہے ہیں۔ لکھنے کے بعد لینے نوٹس سے اس کا جائزہ کھیے ۔ اگر غلطی رہ جائے تو دوسری بار اس خللی سے بغیر لکھنے ک کوشش کچھے ۔اس طرح ک کوشش مرف پڑھتے رہنے سے مغید ہے۔ مرف پڑھتے رہنے میں بے تو بھی کا امکان رہا ہے اور زياده فائده نہيں ہو يا۔

لکھنے کے بجائے نوٹس مند کر کے زبانی پڑھنا بھی ہوسکتا ہے ۔ اس، اعادے کے دوران لینے آپ یہ سوال کرتے جائے کہ ان عوامات کے عمت کیا سوالات آسکتے ہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ پرانے امتحانی پرچوں سے متوقع موالات كاقياس اور اندازه كريساس ليه كه قياس كے محت كچه انهم موالات كى جوابات ياد كرنے والے طلب اكثر بريشان ہوتے ہيں۔ برانے امتحانی بہوں كو جوابات لكھنے كی مشق كے ليے استعمال كيا جاسكتا ہے - كوئی ايك برچہ لے كر اس كے موالات كے جوابات كے ضرورى اور انهم لكات كو ليے برچہ لے كر اس كے موالات كے جوابات كو ليے نهم جماحت ساتھيوں كو ليے اور بہتر ہے كہ آپ ان جوابات كو ليے نهم جماحت ساتھيوں كو ہمائيے اور اس پر مبادلہ فيال اور ذاكره كھيے اگر آپ ضرورى فيال كريں تو ممل كھيے جميعا كر آپ ان جوابات كو اليما ہى كممل كھيے جميعا كر آپ امتحان ميں لكھيے جميعا كر آپ

آم یا چے مفتوں کے آخری اعادے کا مکمل فائم میں بنالیجے۔اس کے یہ معنیٰ نہیں کہ آپ سات مضامین کے لیے سات ہفتے تقسیم کر دیں مثلاً پہلا ہفتہ انگریزی کے لیے ، دوسراحساب کے لیے ، حسیرا سائنس وخیرہ کے لیے ، اس کے بعد اس مضمون کو صرف امتحان سے پہلے کی رات دیکھنے ہیڑھ گئے ؟ بید طریق مناسب نہیں ہے ۔ ہوما یوں چاہیے کہ آپ ان سات الفتوں میں سارے ہی سات مضامین کے اعادے دو دو، سین مین ون کے و تلفے سے كرتے جائے -اس سے ہرمضمون كى مشق زيادہ سے زيادہ ہوجاتى ہے -امتحان سے پانچ سات دن بھیلے دو ہارہ تمام مضامین کا مکمل اعادہ کر ماچاہیے۔ اگر آپ کسی وجہ سے مکمل کام کرنہ پائے ہوں تو صرف اہم حموامات می پر ائ توجه مركوز كجيه اورانمين احي طرح تجيه-الفرات سے بچیے ۔ کسی قدر فکر کام کو میز کر تا ہے۔ لیکن یہی فکر اور پریشانی اگر زیادہ ہوتو کام میں رکھوٹ پیدا ہوتی ہے۔پریشانی دراصل قیل

ہونے کے خوف سے ہوتی ہے۔ پابندی سے کام اور حیاری بی اس پر بیانی کا علاج ہے ۔ پر بیٹانی سے بچنے کے لیے آپ اپنا کچہ وقت ور زش ، اسپور ٹس اور تغری کے علاوہ دوستوں سے لینے کام کے متعلق بات چیت کے لیے مخص کھیے اور ایک مار مل زندگی گزارہیے سربیشانی اور فکر سے وہ زیادہ مناثر ہوتے ہیں جو اپنا کرہ بند کر کے ساری ساری رات اور دن کا اکثر حصہ پڑھتے رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے دور رہے ہیں۔ ببرحال مفامین کے منظم اعادے ہے آپ کے اندرخود احتمادی پیدا ہوگی اس سے بریشانی قریب بھی نہیں آئے گی۔

امتحان کی تکنیک: ۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کو امتحان کی تکنیک ہے واقفیت ہو بچر بھی آپ نیچ دی ہوئی تجادیزے اپنے طریقة کار کا تقابل کچیے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی بات کام کی اس میں آپ کے لیے لکل آئے۔

1- امتحان سے پہلے کی رات آپ حسب معمول سوئے اور سونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو مکبار کھ لیھیے جن کی امتحان ہال میں ضرورت ہوتی ہے مثلاً ایک یا دو قلم ، گھڑی ، ہڑی ، پرکار اور چاندہ (حساب کے پرے کے دن) لوکار تی

جدول اور اجازت بوتو کیالکولیٹر (حساب کاآلہ) و خیرہ ۔ 2- پرچہ سوالات ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہی اجدا میں امھی میاری سے آئے

ہوئے طلبہ بھی تعوری در کے لیے بدحواس ہوجاتے ہیں۔اس لیے کہ بعض اليے سوالات حن كے يو محيے جانے كا نقين تما پرسے ميں خائب بيں اور چند سوالات جو پو چھے گئے مشکل ترین معلوم ہوتے ہیں اس لیے پورا پرچہ پڑھ کر تحوزا توقف کرے مصوبہ بنائیے کہ اس پرہے کا کس طرح مقابلہ کیا جائے

اگر کچہ سوالات کو چھوڑنے کا اختیار ہے تو ان سوالات کا انتخاب کیجیے جو آپ کے لیے آسان ہیں۔ 3۔ تغصیل طلب سوالات اور مختقرجواب طلب سوالات کے لحاظ سے وقت ی تنسیم کچیے۔4۔ کسی سوال کاجواب دینے سے پہلے اس کوا تھی طرح سمجیے ور مذا کڑالیہا ہو تا ہے کہ پو چھا کچہ جاتا ہے اور جواب کچھ اور ہوتا ہے۔آسان موالات ہے ابتدا کھیے۔ 5۔ ابتدا میں جواب کا کچاخا کہ ہناہجیے کہ کن کن ہاتوں کو لکھنا ہے۔الیہا نہ ہو کہ جو یاد آیا لکھنا شروع کر دیا۔ بے ترحیب جوابات سے ممتحنین متوحش ،۔۔۔،یں -6۔ غیر ضروری تفصیل لکھنے سے پرہیز کچیے ۔عام طور پر طلبہ کے جوابات کا 50 فیصدی حصہ فیر ضروری اور حذف کرنے کے قابل ہو تا ہے۔ 7۔ جو سوال آسان ہو اس پراتنی تغصیل نہ لکھیے کہ وہ اپنے مقررہ وقت ہے گزر کر دوسرے سوال کے وقت کو مغیم کرجائے ۔اس کے نتیج میں ہوسکتا ہے کہ آپ ایک یا ایک ہے زائد سوالات کو چھوڑ کر آجائیں حالاں کہ آپ ان کے جوابات لکھ سکتے تھے اور آپ باہرآگریہ کہنے لگیں کہ میں پورے سوالات كرسكيا تماليكن وقت ماكافي هواسهاں ايك بات ذمن نشيين كر ليجيے كه مختص کیے ہوئے وقت میں پورے سوالات کے جوابات لکھنے والے طلبه زیادہ نشانات حاصل کرتے ہیں ان طلب سے جو بہت تفصیل لکھتے ہوئے کچھ

سوالات چھوڑ کر آتے ہیں۔ 8۔ استاخوش خط تو لکھنا ہی چاہیے کہ ممتن آپ کی تحریر کو پڑھ سکے ۔ ایک مرتبه ایک ممتحن کو بگڑی ہوئی تحریر کی ایک جوابی بیانس دی مگی اور دوسری بیانس میں من و عن انھیں جوابات کوخوش خط تحریر کرے دی مکئی تو ممتحن نے دوسری بیانس والے کو پہلی کی بہ نسبت دگئے نشانات دیے ۔ حالاں کہ ا بھرا میں ممتن کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ خوش خطی کا لحاظ کیے بغیر جانجا

9۔ جوابی بیانس امتحان ہال کے نگران کار کو دینے سے پہلے دو ہارہ پڑھنے کے لیے بھی کچھ و قلت رکھیے ۔اس لیے کہ لکھنے کی جلدی میں بہت سی غلطیاں رو سکتی ہیں ریامنی کے پرچ میں منفی مثبت کی غلطی یا ہندسوں اور اعداد کو اوپر کی سطرسے نیچے کی سطرمیں نقل کرنے سے دوران ایک ہے بجائے دوسرا لکھنے کا قوی امکان ہو بائے اس لیے حل کیے ہوئے جو ابات کا دو ہارہ جائزہ لیجے ۔

## طلبهاور ماحول

طلبہ کی پڑھائی پران کے ماحول کی گڑیڑ، روشنی کی کمی ، گرمی ، سردی اور ہوا کے علاوہ استعمال کی کری کا بھی اثر ہو تا ہے ۔ پڑھائی کے لیے مناسب روشی ۔ کھے پڑھنے کے کاموں کے لیے ، سوئی میں گاگا پرونے یا لباس کے لیس بنانے کے لیے تقریباً 20 لؤمن (LUMEN) روشنی چاہیے ۔ اتنی روشنی بلندی پر رکھے ہوئے 100 یا 150 واٹ کے بلب یا ٹیوب لائٹ کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔لیکن پیہ بات ذہن میں رہے کہ روشنی راست آنکھ پر مند پڑے پڑھنے کے دور ان روشنی اگر راست آنکھ پر پڑتی ہے یا آنکھ کے دائرہ کار کے کنار بے بھی ہو تو آنکھ بہت جلد تھک ہاتی ہے ۔ پڑھنے کے دوران میزاور کتاب پر پڑنے والی روشنی اور

پی منظری روشن میں زیادہ فرق نہیں ہوناچاہیے۔ان دونوں میں 3:1 کی نہیت مناسب رہتی ہے۔میزے نصف میٹر بلندی پرر کھاہوا لیمبل لیمپ بھی بہتر ہوتا ہے مگر اس کا شیڈ نیم شفاف ہوناچا ہے اور اس کا سایہ میزے باہر کرنا

پڑھنے کے لیے کمرہ ہوا دار ہونا چاہیے: ۔ اگر کمرہ بند ہوتو اس میں آہستہ آگیجن کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھتی جاتی ہے ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ سے ہے ہوئی اور وروسرہوسکتا ہے ۔ اس سے کام کی رفتار کا سست ہونالاز می بات ہے۔

پڑھائی کے لیے مناسب مقام: ۔ انغرادی پڑھائی کے لیے خاموش اور پڑھائی کے لیے ایک ہی مقام کو پرسکون ماحول ضروری ہے ۔ پڑھائی کا کام کرنے کے لیے ایک ہی مقام کو مقرر کر لینا بہتر ہوتا ہے ورند مقام بدلتے رہنے سے کتابوں اور ضروری چیزوں کو مستقل لانے لے جانے کی تکلیف رہے گی ۔ اس کے علاوہ جانے چیزوں کو مستقل لانے لے جانے کی تکلیف رہے گی ۔ اس کے علاوہ جانے بہی پیداہوگی۔ بہانے ماحول میں کام کرنے کی تحریک بھی پیداہوگی۔

آپ کے پڑھائی کے کرے میں دیگر دلحیہیوں کی چیزیں مثلاً ریڈیو، ٹی وی، میب ریکارڈ، میزپریا دیوار پر کسی کی فوٹو، کھانے پینے کی تیار چیزیں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ آپ کی توجہ بھٹلانے کاکام کر سکتی ہیں۔

تہا پڑھنے سے کسی لائبریری میں پڑھنا مفید ہوتا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ ہم کسی دوسرے کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو لینے اندر بھی کام کی تحریک ہیداہوتی ہے لائبریری سے یہ بات حاصل ہوسکتی ہے۔

ا کثر دوست احباب آپ کی پڑھائی کے دشمن ہوتے ہیں جو وقت ہے

وقت آپ کے ٹھکانے پر ٹیک پڑتے ہیں اور آپ کو مروّت میں ان کے ساتھ ہے کار گفتگو میں کئ کئ گھنٹے گزار ماپڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کو کمپنج کھانچ کر ہوللوں اور سیسمنا گھروں کے حکر نگانے لیے چلتے ہیں۔اس کا واحد علاج یہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے اس معاملے میں بے مروّت بن کر لینے پڑھائی کے مرتب او قات بتادیں کہ آپ ان او قات میں نہیں مل سکتے۔ موسقی سے پدھائی میں کوئی فائدہ جنیں: ۔ ماہرین نے تجربات کے بدر یہ بات بتائی کہ موسیق سے پڑھائی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۔اس کے برخلاف مشکل ذہنی کام صرف خوروغل سے پاک اور پرسکون ماحول ہی میں ہوسکتاہے۔

## پڑھائی اور طلبہ کی صحت

دماغ میں گردش خون کی رفتار ہدن کے دوسرے حصوں کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے ۔ جب ذہن کام کر تارہتا ہے توخون کے ساتھ آگیجن کی پہاں بہت کمپت ہوتی ہے اگر آپ کی محت ٹھیک نہ ہوتو و ماغ کو خون کی سلائی کم ہوجاتی ہے اور ذہن کام سست ہوجاتا ہے۔خوب پسی بمرکر کھانے سے یا دیر منہم غذائیں کھانے کے بعد بیند کا غلبہ ہوتا ہے۔مطالعہ مشکل ہوجا تا ہے۔ کیوں کہ ہاضے میں مدد کے لیے بدن کا زیادہ خون معدے ك اطراف جمع بوتا ب-اس ليه دماغ كوخون كم ملتاب متيجناً أكسين كم ملن کی وجہ سے دماغ اپناکام نہیں کر سکتا اور پیند آجاتی ہے۔

طلبہ کی بیماریاں: - طلبہ کوعام طور پر دانتوں اور جلد کی بیماریوں کے

علاوہ نزلہ و زکام ساتارہا ہے معالی کی محت کے لیے وانتوں کی صفائی

کے ساتھ ساتھ وہامن سی والی غذاؤں کا استعمال مفید ہے ۔ جلدی امراض سے بیخے کے لیے کپروں اور جسمانی صفائی کے علاوہ پر بیٹیا نیوں اور تفکرات سے بیخا ضروری ہے ۔ ہاضے کی خرابی میں دیر منہم غذاؤں اور ورزش کی کی کا پڑا اثر ہوتا ہے ۔ اس لیے دیر منہم غذاؤں کی زیادہ مقدار نہیں لینا چاہیے ۔ پڑا اثر ہوتا ہے ۔ اس لیے دیر منہم غذاؤں کی زیادہ مقدار نہیں لینا چاہیے ۔

تفکرات کا معدے پر بھی اثریژا ہے۔
ورزش کی ضرورت: ۔ السے لوگ جن کے پیشے میں پیشمنا زیادہ ہوتا ہے
ورزش کی ضرورت: ۔ السے لوگ جن کے پیشے میں بیشمنا زیادہ ہوتا ہے
وہ ہارٹ فیل کے زیادہ شکار ہوتے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جنکے پیشے میں
زیادہ چلنا مچرنا ہوتا ہے سپحتاں چہ خطوط رسانوں کو ڈاک خانے کے کر کوں
کی بہ نسبت دل کی ہیماری کم ہوتی ہے۔اس لیے کسی شکسی قسم کی ورزش
کی بہ نسبت دل کی ہیماری کم ہوتی ہے۔اس لیے کسی شکسی قسم کی ورزش
ضروری ہے۔ورزش تفکرات کا بھی علاج ہے۔ پہل قدمی بھی ہلکی مجملکی
ورزش ہے۔دوڑ دا تو اتھی خاصی ورزش ہے۔اس کے بعد سیکل چلانے کا نمبر

ا ا ہے۔

کھیلوں کا تعلیم پر افر:۔ محقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انچی

الکریاں لینے والے عام طور پر وہ ہوتے ہیں جو کھیلوں اور اسپورٹس میں کم

صد لیتے ہیں۔ فصوصاً فٹ بال اور کر کٹ میں مستقل صد لینے والے طلب

معمولی ڈیکریاں ہی حاصل کرتے ہیں کیوں کہ ان کھیلوں کی مشق کے لیے

معمولی ڈیکریاں ہی حاصل کرتے ہیں کیوں کہ ان کھیلوں کی مشق کے لیے

مبت سازا وقت مرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کھیلوں کے میاچی کے

سلسلہ میں مختلف مقامات کے دورے کرنے پڑتے ہیں۔ انچی ڈیکریاں لینے

سلسلہ میں مختلف میں زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے۔ نیم کھیلوں میں صد لینے والے

اتنا وقت پڑھائی میں دے نہیں سکتے سہاں ایک اہم بات یہ مجی جان لینا

چلہیے کہ سخت جسمانی کھیل دماغ کے مرکزی حصبی نظام کو تعکاد ماہے۔جس کے ملتج میں دمنی کام کی صلاحیت کم ہوجاتی ہے۔الستبہ امکی چھکی اور معدل ورزش سے دمنی کام کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس لیے طلبہ کوخودیہ طے کرنا ہوگا کہ کھیلوں میں حصر زیادہ لیناہے یا کم ۔

الي طلبه جورات ديرے سوتے ہيں ياآ مر محمنوں سے زيادہ سوتے ہیں مجے کی کلاس کو دیرہے جاتے ہیں۔سونے سے تمام بدن کو آرام ملاہے۔ سونے کے دوران وہ سب فاسد مادے خارج ہوتے ہیں جو دن مجرکے کام کی وجه سے جسم میں پیداہوتے ہیں۔

میندر کی کمی سے تھکان ، مزاج میں چڑچڑاین ، در دسر، بھول کے عار منے ہوتے ہیں اور لکھنے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔اس لیے سونے اور جاگئے کی مناسب ماو میں والی جاہیے - بیند کو بلانا کوئی مسطل کام نہیں - سونے کا لباس بہن لیجیے ، بسترپرلیٹ جلئے اور روشنی بند کچیے اور اس کے سابقہ ماحول

میں شور اور انتشار مذہو تو بیند آسانی سے آجاتی ہے۔ نیلانه آنے کے وجوہات: - فیر معمولی پر بیشانی اور جوش ، ب تماشہ کمالینا یا کافی پاچائے کی زیادتی ، ہد منہی ، ور زش کی کی ، زیادہ سردی یا زیادہ گرمی ، سونے سے قبل مخت ذہنی کام سالیے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پیند مشكل سے آتى ہے - بستر ميں لين لين كتاب برصنے سے بمي بيند آجاتى ہے اس لیے کہ اس سے تھکان پیدا ہوتی ہے اور آنکھیں بوجمل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی بیند طاری ہوتی ہے۔

طلبه کی غذا: - طلبه کو اکثر پیٹے پیٹے لکھنے پڑھنے کاکام کرناہوتا ہے -زیاده پیشے والوں کو نشاستے والی فذائیں کم اور پرومین مجل اور ترکاریاں زیادہ کمانا چاہیے ۔ البتہ کھلاڑیوں اور سخت جسمانی کام کرنے والوں کو کاربو ہائیڈرید (نشاستہ) کی مقدار زیادہ لیناچاہیے کیوں کہ اس سے زیادہ حراری توانائی حاصل ہوتی ہے۔

ر ادہ بیٹھنے والے یہ زیادہ کھائیں: ۔ دورہ، دبی ، مکھن ، گوشت ، انڈے، کلیجی، تھلی، نماٹر، غربوز، تربوز، کھیرا، موسمی، سنترہ دیگر پھل، بادام کاجواور خلنگ میوے۔

زیادہ پیشے والے یہ کم کمائیں: - چاول، شکر، بسک، پیسٹیال، ماقیاں، مٹھائی اور شکر کی دیگر چیزیں ۔ ملی ہوئی چیزیں۔

متباکوے برہمیر کھیے۔ سگرید یا تکوئین کے انجاش سے دل کی حرکت اور خون کا دیاؤ بڑھ جاتا ہے۔امریکہ میں حال میں جو جدید تجربات ہوئے اس سے بدیات سامنے آئی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کا، کینسر، پھیمپروں اور دل کے امرانس میں بیسکا ہونالاز می ہے۔اس طرح تمبا کو کھانے والوں کو آگے حل كر مختلف هوار فس لاحق بوتے ہيں جن ميں معده كاالسريا كينسراہم ہيں۔ چائے ، کافی - چائے اور کافی میں " کے فین " ہو تا ہے ۔ اگر یہ تعوثری مقدار میں لی جائے تو اس سے ذہنی کام میں تیزی ہوتی ہے۔اس کی زیادتی ے طبیعت الد مال اور بیند کی کی ہوسکتی ہے۔ بعض طلبہ امتحان کے قریب نیند سے بچینے کے لیے " کے قین سڑیٹ " کی گولیاں استعمال کرتے ہیں۔اس کی عادت انھی نہیں اس لیے کہ اس کی بڑی خوراک بیند اور آرام میں خلل

بھین ہی ہے اچھی غذائی عاد تیں ڈالنی ہاہیے۔ بغیر تیل کی پہاتیاں ، سزو زرو رنگ کی ترکاریاں بھی استعمال بھیے۔ ان میں موجود قامبر (ریشہ) سے غذاکی جربی لیٹ ہاتی ہے اور آنتوں میں جذب ہوئے بغیر باہر آجاتی ہے۔ قامبر فضطے کو کھو کھلا بنا تا ہے اس سے وہ آسانی سے آئے بڑھتا ہے اور قبض نہیں ہوتا۔

سیب، سنرے ، انگور اور بہت سے معووں میں موجود Pectine نون سے کوسٹرل سطح کو اتار نے میں دواکی طرح کام کر تاہے۔

شائر اور تربوز میں Lycopene بوتا ہے ہو کینسر سے مطالات کرتا ہے پہلی (Papaya) خربوز اور گاجر میں بنایا کروئن ۔ (Papaya) بوتا ہے۔ یہ جمی کینسر مخالف ہے۔ زرد مربق، مکتی ، بلدی اور رائی میں اندام استان (Carotene) ہوتے ہیں جو کینسر مخالف انزائم پیدا کرتے ہیں۔ اندام پیدا کرتے ہیں۔ اندام پیدا کرتے ہیں۔ پالک، سبزموٹی مربق، کگڑی، کھیرا، کو تعمیر، بیٹھی، بود سند، کم ، کدو، کدوری، تورائی میں پایا جانے والا کلوروفل کینسر پیدا کرنے والے کمیائی مرکبات کو جگڑتا ہے تاکہ وہ آنتوں میں جذب نہ ہوں۔ مذکورہ بالافاظدہ پیاز اور بسن سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ پہلے اس جن اس اور گا۔ 3 ہر بیلے ترشے ہوتے ہیں جو قلب کے لیے مغیر ہوتے ہیں۔ پہلے ماہرین امراض قلب گوشت کو کم اور چھلی کو روزانہ کھانے کامثورہ دینے ہیں۔ اس لیے ماہرین امراض قلب گوشت کو کم اور چھلی کو روزانہ کھانے کامثورہ وردیتے ہیں۔ اس تعمال ہونے والے سیکرین (Saccharine) سے کینسر کا احتمال ہے اس لیے کینسر کا احتمال ہے اس لیے اس کو بچے اور نوجوان استعمال نہ کریں تو بہترہے۔ الدہ کھانے کے بعد سونف، چھالیہ، اس کو بچے اور نوجوان استعمال نہ کریں تو بہترہے۔ الدہ کھانے دور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ چہانے کے عمل سے انعاب کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے جو معدے کے ترشے کی تعدیل لیے کہ چہانے کے عمل سے انعاب کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے جو معدے کے ترشے کی تعدیل لیے کہ چہانے کے عمل سے انعاب کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے جو معدے کے ترشے کی تعدیل لیے کہ چہانے کے عمل سے انعاب کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے جو معدے کے ترشے کی تعدیل لیے کہ چہانے کے عمل سے انعاب کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے جو معدے کے ترشے کی تعدیل

کرتاہے اور ترشہ کھانے کی نالی (Esophagus) سے نکل ہاتا ہے۔ بیفتے میں کم از کم تین دن شام کے وقت 20 تا 25 منٹ ایسی ورزش اور کھیل کی عادت ڈلیے جس میں سانس بیز ہلتی ہے ایسا کرنے سے آئندہ زندگی میں عاد ضرفہ کلب سے فی سکتے ہیں۔

## للزمات (ASSOCIATIONS)

کسی چیز کو سکیمینے کے دوران تاریم معلومات سے جدید معلومات کا جوڑنا ایک فطری بات ہے۔ سکیمنے کے دوران ہم انہانے طور پر اس طرح کے تلازمات قائم کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً وطن کے لفظ کے ساتھ ہی ہمیں لپنے لپنے وطن کانام یاد آتا ہے۔ کرکٹ کا لفظ سنتے ہی کر کٹ کے لپنے محبوب کھلاڑی کانام ذہن میں آنا فطری بات ہے۔ نشیمن پر معنے ہی کسی شعر کے سنتے ہی دوسرا شعر "نشیمن "کا یاد آبی جاتا ہے۔ کسی نظم کادوسرا شعر ذہن میں آتا ہے کیوں کہ پہلے شعر کے آخری لفظ سے دوسرے شعر کے استحار اس نظم کا دوسرا شعر خراب میں آتا ہے کیوں کہ پہلے شعر کے آخری لفظ سے دوسرے شعر کے مشاوا ہو تا ہے۔ بوری نظم کے اشحار میں ایک شعر کے اخیر اور دوسرے کے شروع میں ایسے تکا زمات قائم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تکا زمات تائم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تکا زمات تائم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تکا زمات آئی ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تکا زمات آئی ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تکا زمات کی تحری ان تکا زمات کے نفوش کے وقوی تر بناتی ہے۔

مصنوعی ملاز مات: - یدایی ملازمات بین جودیط سے پائے نہیں جاتے بلکہ پیش آنے والی باتوں میں خور و حد بر سے انحمیں قائم کرنا پڑتا ہے - اس لیے انحیں مصنوعی ملازمات کہتے ہیں ۔ مثالیں درج ذیل ہیں -

استعمال کی ماتی ہے۔ جست کی علامت Zn میں حرف م ہو اور NEGATIVE میں حرف م ہوت ہوتا ہے۔ اس طرح ان دو " n میں یہ تعلق دین منفی کے شروع میں بھی حرف " n " ہے۔ اس طرح ان دو " n " میں یہ تعلق ذہن میں رکھ لیں تو جست کا منفی بر قبرہ بو باآسانی ہے یاد رہے گا۔

ذہن میں رکھ میں ہو جست کا سی بر ہرہ ہو نا اسان ہے یاد رہے ہ۔

اس کتاب کے ابتدا میں 19 کے بہراڑے کا جو طریعۃ پیش کیا گیا ہے وہ ایک چوٹے نے واقع کا تیجہ ہے۔ کچ برس فصط میری لائی کا بہرا رم جاحت کا اسمان تھا۔ پر انے امتحانی پرچوں میں میں نے دیکھا کہ اکریا 19 کلیمباڈ ابو چھا جارہا ہے یا 19 سے تھیے کا دوال دیا جارہا ہے۔ میں نے اپنی لائی سے بو چھا کہ آیا 19 کلیمباڈ ایاد بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یاد بہس ہے میں نے بہراڈوں کی کتاب دیکھ کر خور کیا کہ بہراڈے کی مختلف ضربوں کی باز بہس ہے میں نے بہراڈوں کی کتاب دیکھ کر خور کیا کہ بہراڈے کی مختلف ضربوں میں کوئی آئی تعلق تو بہس ہے بتاں چہ فور آبی 1 گا 19 طاق اعداد لکھنے اور پھر نیچ ہے اور پو تک 19 در ایک کو بتایا اور پو تک 19 در ایک کو بتایا کہ ابوال ہو تو کہ بازا یاد رکھنے کی طرورت بہیں۔ امتحان میں 19 سے تھیے کا موال ہو تو کہ بازا کا کہ بازا یاد کورہ بالا طریقے سے لکھ کر اس کو دیکھتے ہوئے آسانی کے ساتھ تھیے کا ممال کیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالاخطوط پر اگر آپ جدید علم کو قدم علم سے جو دینے کی مشق کرتے رہیں تو قدم قدم پر بے شمار مکازمات ذہن میں قائم کیے جاسکتے ہیں اس طرح قدم معلومات گویا کھونٹیاں ہیں جن سے جدید معلومات کو اٹھا پاجا تاہے۔

سوسیان بن سے بعد یو سویا بدن بور سویا بدن بر سبابرس سے دائی ہے اور ابھی کا زمات کا مذکورہ بالا طریع مدارس دینیہ میں بر سبابرس سے دائی ہے اور ابھی حک جلا آرہا ہے۔ عربی اور فارسی کی ایم باتوں کو یاد رکھنے کے لیے اشعار اور تظمیں کی گئی بیل اس طریع علی بیل اس طریع علی نے بکرت استعمال کیا ہے۔ تجوید کے علم کی روسے للظے کے پانچ عروف میں ۔ ب، ج، د فی اور ط - ان پانچ عروف کو یاد رکھنے کے لیے ان سے دو الفاظ " قطب بعد " بنائے گئے تی اور ط - ان پانچ عروف کو یاد رکھنے کے لیے ان سے دو الفاظ " قطب بعد " یاد رکھنے کی بہ نسبت قطب بعد " یاد رکھنے آسان ہے ۔ ای طرح عروف ملتی جہیں ۔ " ح، خ، م، خ، م، م، م، م، " آسانی سے یاد رکھنے کے اس سے ۔ ای طرح عروف ما گیاہ و۔ ہے۔

کے لیے انھیں ایک شعر میں پر وریا گیاوہ یہ ہے حلق کے بچہ حرف بیں اسے باوگا ہمزہ حاد عین حا و غین خا طبیعیات کے طلبہ سفید روشنی کے طبیف عمل سات رنگوں کے سلیط کو یاد رکھنے کے لیے اید به معنی الاع " VIBGYOR " کامباد الیتے ہیں جس کابر حرف ایک الفظ کے شروع ميں ہو تاہے جو حسب فیل ہے۔

1. V = Vollet مُثَلُّون 2. 1 = Indigo مُثِلُّون 3. B = Blue نيلاً

ار کی 6. O سر Green ازد S. Y = Yellow ارد 7. R = Red

إعداد ياد ركفن كا صوتياتي طريقه: - اس طريق مين ، 2 ، 3 ، 4 ، . 6 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 اور (مغر) كومروف عظامر كياجاتا -

په طریقة انگریزی میں انمارویں صدی علیوی بی میں رائح ہواتھا۔اس کوصو تیاتی

طریقہ کہتے ہیں ۔ کیوں کہ مذکورہ ہندسوں کو "ہم محزج "آواز والے حروف سے جوڑ دیا گیا اردو میں اس کے مماثل کوئی طریقہ اب حک دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس لیے راقم الحروف نے اردو میں ایسا بی ایک طریعة اختیار کیا ہے۔ اگر پسند آئے تو آپ بھی اس کو استعمال کیجیے

ذیل میں ہندہے انگریزی کے ہم آواز حروف کی جوڑیاں اور اردو کے مماثل حروف ذیل س ديه جاري بين:

ىدىي بىدىبىدى. D . T = 1 ف. تغر، ۋ. ۋھ،ت. تقر آل كىلىنى مىل ايك يونا يا تاكا

ہے۔ n = 0 = 0 استخص میں کلم کو دو جھکتے نیچے کی جانب دیے جاتے ہیں۔] m = 2 = 10 میں FOUR میں R = 4 کی آواز ہے اس طرح چار میں رکی آواز ہے۔] L = 5 کے لیارومن فریر میں "L" کے معنی 50 کے میں اور 50 میں پانچے کا ہندسہ ہے۔]

، سرسہ ۔ ا SH ، CH ، J = 6 ع ، ق ، ش آ چ کے ہند ہے " 6 " کو ہا کسی جانب پلٹ دیں تو وہ ل کی شکل اختیار کرے گا۔ ا SH ، CH ، م محرج آوازیں ہیں۔

G · K = 7 ک، کر، کھ اگل اس خ کابندسہ دومرتبہ فیزها میزها جما

8 = 8 ، ۷ = ف اورو [ هم س8 كى طرح دو طلقيس ٢ ، ١ كابم مرح

b ، P = 9 پ،ب، پد، بعد [P كوبائي بهانب پلك دي تو 9 بن باك کابر P ، bبر موج ہے۔]

S ، Z = 0 و زرف س عن علا ZERO عن Z = 0

اب آئیے اصل مضمون کی طرف یعنی اس طربیتہ سے اہم اعداد مثلاً کسی کافون نمبر مکان نمبر، کار نمبر، پالسی نمبر دغیره یاد ر کھنا۔ اس طریقے میں بہندسوں کو حروف میں تبدیل کیا ماتا ہے ۔ ان مروف کے درمیان انگریزی کے U ، O : VOWELS l ، E ، A کے علاوہ h اور y جوڑ کر کوئی لفظ بناتے ہیں۔ اس لفظ کو ظاہر کرنے والی شنے کو غیر فطری اور خمیر معلول طور پر بڑا کر کے اس کا تعلق متعلقہ کمخص پاشئے ے کردیتے ہیں ۔ اس مذکورہ شنے کو متحرک تصور کیا جائے تو یاد رکھنے میں سہولت ہوتی

مثال 1 : ایک حیدرآبادی بزرگ جن کو لوگ بهت چلبط بین کافون نمبر 37306 ، ہے ۔ موصوف مساجد میں وصط و تقار پر کرتے ہیں۔ ان کافون نمبر ماد رکھنے کے لیے میں نے ذیل کا طریقہ اختیار کیا۔

3 7 3 0 6

мкмѕј

MIKE , MUSJID(ماتك مسجد)

چوں کہ اس شہر میں مرف5 ہندی فون نبر بیں اس لیے آحری D یعنی " د " کا عمال شمار مميں ہے - يہ زائد حرف ہے - س نے تعور میں بوں ديكما كه موصوف مسجد میں مامک کے سامنے بیٹھے وصط فرمارہے ہیں۔جب مجمی ان کے فون نمبر کا خیال آتا ہے مامک معجد کالفظ فوری ذمن میں آتا ہے۔اس سے میں نمبر موج لیرا ہوں۔

نوث: - الفاظ کے بنانے میں یہ صروری منیں کہ ہم ایک ہی زبان پر اکتفا کریں۔ جن حن زبانوں کو آپ جانتے ہیں ضرورت کے لحاظ سے موزوں لفظ کسی مجی زبان

سے منتخب کر کے کام میں لائیے ۔یہ بات ذیل کی مثال میں بھی د مکمی ماسکتی ہے۔

مثال 2 : اردو اکیڈی آند مرا ردیش (حیدرآباد) کا فون نمبر کسی زمانے میں

33801 تما اس كوياد كرن كالمربعة جوس فاختيار كما تما لما خد فرايد:  MOME FUSED = الفاظ

موم فيوزۇ (يعنى موم ئ**ك**ملا)

اب ان الفاظ اور اردو اکیڈی میں تعلق قائم کرنا ہے۔ میں نے یہ تصور کیا کہ
ایک بڑی موم بتی ، اتنی بڑی جتنی کہ قطب بینار۔ اکیڈی کے دفتر کی چھت پر رکھی ہے
اس کی روشنی بورے آند حرا پر دیش میں پھیل رہی ہے۔ بتی کاموم بگھل رہا ہے اس میں
ہواردو کی تمام در کی و فیر در کی آبیں لکل لکل کر نیچ آنے ہے دفتر میں ان کے ڈھیر
لگ رہے ہیں۔ ابتدا میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ لفظ ہے متعلقہ شئے فیر فطری خواص کی
طامل ہواس ہے وہ تصور فرین میں چپک کے رہ جاتا ہے۔ اس مثال میں موم بتی کو قطب
بینار کے قد کی تصور کیا مجیا۔ اس کے علاوہ موم بتی سے کتابیں لکانا بھی فیر فطری اور
فیر معقول بات ہے۔

مثال 3: ایک ہو مل کافون نمبر 910 ہے اس کے حروف . 9.D.S ہوتے ہیں۔ آند مرا پر دیش میں یہ مخفف طلبہ کی ایک پارٹی کا ہے۔ میں نے یوں تصور باند ما کہ P.D.S کے طلب لینے کچہ مطالبات کے سلسلے میں زبر دست مظاہرہ کرکے وہ ہر کے کھانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مذکورہ ہو مل میں جارہے ہیں جس کا فون نم بر 910 ہے۔

رود و بیاں ایک بات بتانا ضروری مجمعاً ہوں کہ ہمیں آپ ید نہ خیال کرنے لگیں کہ ان تمام تصورات کو ہم کیسے ذہن میں لائیں ادراصل ہم ان طریقوں سے ملازمات ذہن میں لائیں ادراصل ہم ان طریقوں سے ملازمات ذہن میں قائم کرتے ہیں جب مجمی متعلقہ مقامات یا اشخاص کے فون کے متعلق سوچیں اس وقت یہ خیالات ذہن میں آئیں گے ورنہ یہ لاشعور میں دیے رہنے ہیں۔ کرت استعمال سے جب فون نمبریاد ہو جائے تو مجریہ خیالات ذہن میں آئے نہیں پاتے۔

ماں سے بب ون طرح ہم کار نمبر، مکان نمبراور پالسی نمبریا بینک اکاونٹ نمبر بھی نون نمبری کی طرح ہم کار نمبر، مکان نمبراور پالسی نمبریا بینک اکاونٹ نمبر بھی اسی طریقے پریادر کھ سکتے ہیں۔

## قديم اورجد بيراشعار

اکٹرہائی اسکولوں اور جو نیر کالحوں کے طلبہ کو خاص موقعوں پر سیت بازی کے لیے اشعار کی مکاش رہتی ہے۔ان کی سہولت کے لیے اس باب میں تد یم و جدید مظہور اشعار کے علاوہ تعیمت اور اخلاقی تعلیم پر مشمثل اشعار کو منتخب کیا گیاہے۔

(الف) اللہ کو پکار اگر کوئی کام ہے غافل ہزار مام کا یہ ایک مام ہے (ملی) ایک بی صف میں کوے ہوگتے محود و ایاز شکوئی بنده رہا اور نہ کوئی بندہ نواز (اقبال) آ فجم کو بتاؤں میں تاریخ ام کیا ہے شمشیر و سنان اول طاوس و رباب آخر (اقبال) اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت انجی جس رزق سے آئی ہو پرواز میں کو یہی (اقبال) اکبر نے کما س لو یارو اللہ نہیں تو کیے بھی نہیں ياروں نے كمايہ قول فلط تنواه بنيں تو كي بمي بنيں (اکبراله آبادی) آمين جوال مردي عن گوئي د 4 پاک الله کے شیروں کو آئی نہیں رو باہی – عردن تو انی نہیں رو اچھ کن دیکھ اچی صورت نہ دیکھ شکھیا ہم، سا (اقبال) می سلید بعل ہ (منی)

آلاکش زمانے سے وامن بچا صفی کتا ہمی بیشتا ہے بنگہ اپنی جماد کر از دکمی دل کی آبختی ہے برٹری دور یہ نہ کچھے کہمی محلیم کسی ک (مغی) (مغی) اب تو محمراک یہ کھے ہیں کہ مرمانیں کے مرے بھی بھین نہ پایا تو کدم جائیں گے (زوق) ے شع ہری عمر لجسی ہے ایک رات (زوق) وکر گزار یا اے بنس کر گزاردے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں وال ول (مگر) ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا میا ، كو چاہيے أك هم اثر بوئے تك (غالب) لون جیآ ہے تری زلف کے سر ہونے تک اک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر (سام راد میانوی) ہم فریبوں کی محبت کا ادایا ہے مذاق اہالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو س (بشیرپدر) نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہوجائے آئے می لوگ بیٹے می اللہ مجی کوے ہوئے ے (خاجہ حیدرعلی آئش) س یا یی وصوره ما تری الحلل س ره عمیا اذان وقت ولادت نماز بعد وفات (نامعلوم) ہں اتنی دیر کا جمگرا تما زلاگی کے کیے ال مو ہے کھنے کا نہ کھائے کا (كانى بدايونى) زندگی کا ہے کوہے خواب ہے دیوانے کا آدے آیا نہ کوئی مشکل میں (بوش کم آبادی) مثورے دے کے بعث کے اجاب 91

```
اب تو ماتے ہیں میکاے سے میر
            ہے کہ خدا لایا
اگر بخٹے دہے قست نہ بخٹے تو شکارت کیا
 (ميرتغي مير)
                   سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے
 (میرتغی میر)
             آگاہ اپنی موت سے کوی بٹر نہیں
             سامان ہو برس کا ہے پل کی خبر نہیں
( نامعلوم)
                   الغو وگرنه حثر نبس ہوگا پیر کمی
                    دوڑو زمانہ پعال قیاست کی چل حمیا
 ( نامعلوم)
              لہتے بمی خلا بھ ہے ہکانے بمی مانوش
              می زہر بلال کو کمبی کہہ یہ سکا قدر
  (اقبال)
                    اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا
                 راحتیں اور مجی ہیں وصل کی راحت کے سوا
(فیض احد فیض)
              اے موج بلا ان کو بھی ذرا دوجار تھیوے بلے سے
              کی لوگ ابھی تک ساخل سے طوفان کا نظار ہ کرتے ہیں
(معین احین مذبی؛
                     ان کا جو کام ہے وہ اہل ساست جانیں
                     ميرا پيغام محبت ہے جہاں تک کانچ
  (مَكْر)
               اثماکر بھینک دو بلبر گلی میں
               نی ہندب کے ہیں انڈے محدد
آسمان بیمی لحد پر فسینم اِفطانی کرے
   (اقبال)
                    سرہ نورس عرب در کی تگہانی کرے
  (اقبال)
               تن جی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا
               ر کلی کر مکتی ہے الداد مگستاں ہیدا
   (اقبال)
                     آفاد کی ہے کا یہ انجام ہے گا
                     آخر دی اللہ کا اک تام مشب کا
    (تطير)
```

اس کے الطاف تو ہیں عام مجبیدی سب ر (شہیدی) جھے سے کیا ضد تھی اگر تو کسی تابل ہوتا اگر کچہ تھی تو ہس یہ تھی تمنا آخری اپنی کہ تم سامل پہ ہوتے اور کھتی ڈویتی اپنی (فنانظامی کانپوری) ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے (اقبال) جو پرین اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اداے خاص سے غالب ہوا ہے نکت سرا . (غالب) ملائے عام ہے یارانِ تکتہ داں کے لیے ان کے دیکھے سے جو آجاتی منہ یہ رولق وو کھتے ہیں کہ بیار کا مال اتجا ہے (غالب) اگے وقتوں کے بیں یہ لوگ انھیں کچہ نہ کو (غالب) جو ہے و نغمہ کو الدوہ ربا کھتے ہیں آدی وه منس مالات بدل دی، جن کو ۱ مگر هالند حری) آدمی و بیس جو حالات بدل دیتے ہیں ترج جن بالخوں میں تیری چاہتوں کے چھول ہیں ۔ (رشید ایوی) وقت بدلے کا تو ان باخوں میں پتمر دیکیمنا انسان کی بستی بھی کوئی بستی ہے (نامعلوم) سانس آئے تو جسم ، رک جائے تو لاش اتجی صورت جی کیا بری شتے ہے (نامعلوم) جس نے ڈالی بری نظر ڈالی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن (اقبال) ملا کی اذاں اور ، مجاہد کی اذاں اور امی تو آئے ہو بیٹو تو دو گری کے لیے گوی گوی نه انحاد نظر گوي کی طرف (نامعلوم)

خلر کود پڑا آئش مزود میں محتق معل ہے کو تماثائے ک پیم ابھی (اقبال) بانعد المنال ہے دنیا مرے آکے ہوتا ہے شب و روز تماثل مرے آمے (غالب) بهت خور شختے کے بہلو میں دل کا جو چرا تو اک قطره خون ند لکا (آتش) بناؤں آپ سے مرنے کے بعد کیا ہوگا یلاد کمامیں مے احباب فاقت ہوگا (اکبراله آبادی) باخباں نے آل دی جب آٹیانے کو مرے جن پہ کلیہ تما دی ہے ہوا دینے کھے (ثاقب لکھنوی) یک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا میں کچ نہ مجھ خدا کرے کوئی (غالب) برماؤ نه آلهل مل ملت زیاده بمبادا کے ہوجائے نفرت زیادہ (حالي) بربادی محکثن کی خاطر ہس ایک ہی الّو کافی تما ہر شاخ یہ الو بیٹھا ہے انہام محستاں کیا ہوگا (نامعلوم) بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو ایسا کچے کرے مچو یاں کہ بہت یاد رہو (نامعلوم) ہی کہ دخوار ہے ہر کام کا آساں ہونا آدی کو مجی میسر نہیں انساں ہوما (غالب) بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے اصان اک شریف ترین انتام ہے (جوش)

بناکر فلیروں کا ہم بھیں غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں (غالب) بلبل نے آشیانہ مین سے اٹھالیا (بوم میریخی) انی بلا سے بوم رہے یا ہما رہے برے مال سے یا بھلے مال سے (داغ دېلوي) تمسی کیا ہماری بسر ہو حمی باغ بہشت سے مجھے حکم سغر دیا تھا کیوں (اقبال) کار جہاں دراز ہیں اب میرا انتظار کر بہت حسین سی صمیتیں گلوں کی مگر (حَكَرمراد آبادي) وہ زندگی ہے جو کانٹوں کے درمیاں گزرے بنده و صاحب و محتاج و خنی ایک ہوئے (اقبال) تری سرکار میں چہنچ تو سمی ایک ہوئے باعمل نے چاند پر رکھے تدم (ساح برونی) ب عمل بس سوچتے ہی رہ گئے بدلے زمانہ ہم کو زمانے میں وم نہیں (جگر) ہم سے زمانہ خود بے زمانے سے ہم نہیں بے خودی ہے سبب نہیں غالب (غالب) تو ہے جس کی بردہ داری ہے بلیل کو گل مبارک ، گل کو چن مبارک (نامعلوم) ہم بیکسوں کو اپنا پیارا وطن مبارک بات عق ہے تو پھر قبول کرو (دواکررایی) یہ نہ دیکیو کہ کون کہنا ہے بہت ہی کم ہیں زمانے میں وہ بشر راہی (دواکررای) جو حق کی بات سنیں اور اسے پیند کریں

بتوں سے جھ کو امیریں خدا سے نومیری مجھے بتا تو بی اور کافری کیا ہے (اقبال) یانی یانی کرمجی مجه کو تلندر کی یہ بات تو جمکا جب فیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من (اقبال) ہول کی تی سے ک سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادان پر کلام نرم نازک ہے اثر پتمر انچلانے ہیں تجے دیکھتے ہی لوگ (اقبال) میرا قصور یہ ہے کہ کی یولا ہوں میں (مامعلوم) پمول تو دو دن بهار بیاں فزا دکھلاگئے حرت ان مجوں یہ ہے جو بن کھلے مرتعامے (زوق) پرمی نماز جنازہ ہماری خیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے (داخ) پہناں تما دام تخت قریب آشیان کے اللے نہ پائے تھے کہ گرفتار بم ہوئے (غالب) بم بمی کانٹوں کو ک آتا ہے بمز بنسنے کا عمر بنسنة ہوئے پھولوں میں گزر جاتی ہے (ابوالمجابد زابد) مر ندوں کی دنیا کا درویش ہے دو کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ (اقبال) پڑوسیوں کو مرے اپنا گھر سجانا تھا مرے مکان کا الٹنا تو ایک بہانا تھا (مغیل کلکتوی) رواز ہے دونوں کی ای ایک فغا میں فلای کا جہاں اور ب کرحمس کا جہاں اور (اقبال)

**(ご)** ہے جال کی جبالت نہ محتی (نامعلوم) ا کو اللا بھی تو بادان رہا ادان کو اللا جند کلیوں پر قناحت کر گیا توہی یاداں چند کلیوں پر قناحت کر گیا (اقبال) ورنہ گھن میں علاج سنگی داماں مجی ہے تقدیر کے پابند سائات و جمادات (اقبال) مومن فقط احکام الی کا ہے پابند ہے ترے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا (اقبال) عباں مرنے کی یابندی وباں چینے کی پابندی تمنا درد دل کی ہوتو کر ندمت فقیروں کی (اقبال) نہیں ملا یہ گرمر بادشاہوں کے خریبے میں تمس خروں سے کب فرصت ہم اپنے غم سے کب خالی (جعفرعلی حسرت) ملو بس بويكا لمنا نه تم خالى نه بم خال (احسان دانش) روستی کے ابو سے بلتی ہے تیرا المم ہے حضور ، تیری نماز ہے مرور (اقبال) الیی نماز سے گزر الیے الم سے گزر ترے مونے ہیں افرنگی ترے تالیں ہیں آرانی (اقبال) ہو بھے کو رالتی ہے جوانوں کی تن آسانی توشامیں ہے ، رواز ہے کام عمرا (اقبال) رے سامنے آسمان اور مجی ہیں جھے کتاب ہے مکن نہیں فراغ کہ تو (اقبال) کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

تعلیم کہ عاصل تھے ہر علم و ہمز ہے ر یہ تو بتا کھ جھے اپنی بھی خبر ہے (مولادااحدر باب ارمی) توحید تو یہ ہے کہ فدا حشر می کدے (محمد علی جوہر) یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے لیے ہے حری باں میں بال طانا فقط جس کا کام ہے یاد رکھنا دوست! تیرا دوست ہوسکتا نہیں (آرڈی شرما تامیر) تما جو ناخوب بحرریج ویی خوب ہوا (اقبال) کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا تممیر تقریر سے مکن ہے نہ قریر سے مکن (حليظ ميرتقي) دہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے جو میں سربہدہ ہوا کمی تو زمیں سے آنے گی صدا (اقبال) ترا دل تو ہے منم آشا جھے کیا لے کا نماز میں جال میں الل ایمان صورت خورشیر پینے بیں ادحرے ڈوہے ادحر لکے ادحر ڈوہے ادحر لکا (علامه اقبال) کچہ ہوا ، ہوا کرم سے تیرے بحی ہوگا ترے کرم سے ہوگا (امجد حيدرآيادي) بیان دی ، دی بوئی اس کی <sup>مخ</sup>ی (غالب) حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جب کشتی ثابت و سالم منی سامل کی نمنا کس کو منمی اب الیی شکسة کفتی ر سامل کی تمنا کون کرے (معین احسن مذبی) جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کمجی (اقبال) شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئیں

جن طرف مجمع احباب كمؤا تما بعاى (Sle) م پہ آئے تو ای ست سے بتمر آئے جاں اس کی اماں ہو لاکھ دھمن ہوتو کیا برواہ (منی) دہاں جالے کو کمڑی اور انڈے کو کبوتر ہے جانے والے کمجی نہیں آتے جانے والموں کی یاد آئی ہے ( نامعلوم) جب جوانی کی دھوپ ڈھلتی ہے خود سری سرتھکاکے چلتی ہے (احسان دانش) مذہبہ معتق سلامت ہے تو انشاء اللہ (داخ) کے دماعے میں بط آئیں کے مرکار بندھ جو سریہ تاج سکندر مجی ہوتو دنیا میں (تلوک چند محروم) بٹر کو پہلیے برگز نہ مراٹھا کے چلے جہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں (اقبال) بندوں کو محنا کرتے ہیں تولا مہنیں کرتے جس کمیت سے دہتاں کو میسر مہیں روزی (اقبال) اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلادو جاں میں مالی کسی یہ لینے سوا بمروسا نہ کھیے (حالی) یہ محمد ہے اپن زندگی کا اس اس کا جمعا نہ کھیے گا جانباً ہوں ثواب ماعت و (غالب) طبیعت ادمر نہیں آتی جب میں حلوں تو سایہ مجی اپنا نہ ساتھ دے (جلیل مانک بوری) جب تم طا زمن علي آسمال علي جهاں تک ہو ہر کر دندگی عالی خیالوں میں (شادعظیم آبادی) بنادیا ہے کامل بیشنا صاحب کمالوں میں

```
بھوتو ایے جو جے سب تھادا ہے
مروتو ایے کہ جے تھادا کچ جی نہیں
 (ساحرلد میانوی)
               مام عن توب هان توب مرى مام هان
               ملصة وميم بين ثوقے ہوتے پيمانوں کے
 (ریانس خرآبادی)
                     مطال پادشایی ہوکہ جمہوری تماشل ہو
                     مدا ہو دیں ساست سے تو رہ ماتی ہے ہاگیزی
   (اقبال)
               جب سرعی ہوائے لماحت تھی سرسبز فجر امیر کا تھا
               ہب مرمر معیاں چلنے کی اس پیزنے پھلنا مجودریا
    (حالي)
                      جس سے بیل نظر میں مرت ہو
                    طرية وه پال پيدا كر
  (کوکب بناری)
                جلنے گر ثواب طاحت و زید
مير طبيعت ند كيون ادمر آتي (مولانااحد برياب كرمي)
                    جورو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش ہاش
                    احمد نے اس کو مجی بتہ دل سے دعا کیا
(مولانااحمد بريتاب گزمي)
                جوائی میں عدم کے واسطے سامان کر خالل
                مبافر شب کو نقمتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے
  (آغاحشر کاشمیری)
                     ھائے ہرت سرائے فانی ہے
                      آج وہ ، کل ہماری باری ہے
  (خوق لکھنوی)
                جن کو مٹاسکے نہ کوئی دور انقلاب
                کیم الیے نقش ہی تو بناتے ہوئے مپلو
   (مابىرالقادرى)
                      جو کی بوچے تو وہ ساحت بڑی دخوار ہوتی ہے
                      امولوں سے غرض بب برسر پیکار ہوتی ہے
   (دواکررای)
                جنمیں حثیر بجے کر بحمادیا تونے
                وبی چراخ جلیں عے تو روشنی ہوگی
   ( نامعلوم)
```

های که گری رفتار بخش دو س تے سافروں کو جگاتے ہوئے میاو (مابرالقادري) جب رک گئے تو راسے مدود ہوگئے (دواکررای) جب الله محمَّة قدم تو بمين رائعة على ج ملانا ہے کسی کو ، خود مجی ملتا ہے ضرور (نامعلوم) شع بھی جلتی رہی روانہ جل جانے کے بعد عمک کے لمنا بڑی کرامت ہے (مغی) اں سے دنیا مرید ہوتی ہے **(%**) مِل ساتھ کہ حرت دلِ مردم سے لکے (ندوی مظیم آبادی) عاشق کا جازہ ہے ذرا وحوم ہے لگا ملو میں کے اقبال کے گمر کو دیکھیں (اقبال) کہ میں بھی اِسے دیکھنا چاہتا ہوں چيونتيوں سي اتحاد اور مكسيوں سي اتفاق (حالي) آدی کا آدی دشمن خدا کی شان ہے چراخ کی تو برمال میں طرورت ہے (کلیم عاجز) کہ جاندنی تو کمبی ہے کمبی شیں پیارے مچری کا ج<sub>بر</sub> کا ، حلوار کا ہے گھاڈ ہمرا (نامعلوم) لا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا حن صورت اگر نہ ہو نہ ہی (کوکب بناری) سیرت 4 مثل پیدا کر

خرافات میں امت روایات میں کھو گئی (اقبال) حفور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے وہلے قیامت کر نہ دے برما (اقبال) حیات لے کے حلو کائنات لے کے حلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے جلو (مخدوم) خدا سے مانگ جو کچے مانگنا ہے اے اکبر یمی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد (اکبر) خبر س کے مرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے خدا بخشے بہت ی خوبیاں تھی مرنے والے میں (داغ) خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے کسلے خدا بندے سے خود بوجے بتا تیری رضا بھیا ہے (اقبال) خبر ہے کی یہ تاہتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا دارد ہمارے جگر میں ہے (اميرييناني) خدا نے آج ک اس قوم کی حالت نہیں بدلی (حالي) نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی مالت کے بدلنے کا خلوص دل سے مجدہ ہوتو اس مجدہ کا کیا کہنا جبیں میں نے جاں رکھ دی وہیں کعبہ سرک آیا (نامعلوم) خوب بردہ ہے کہ جلمن سے کی بیٹے ہیں (داخ) ماف تھیتے ہی نہیں سلصے آتے ہی نہیں خدا وندا یه جرے سادہ دل بندے کدم جانس که درویش می حیاری ب سلطانی می حیاری (اقبال)

خرد کا مام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد (حسرت مومانی) جو چاہے آپ کا حن کرشمہ ساز کرے خرد نے کہہ مجی دیا لاالہ تو کیا حاصل (اقبال) دل و نگاه مسلمان نہیں تو کچے بھی نہیں فدمت خلق اک بڑی شن*ے* ہے دل میں اس کا خیال پیدا کر (کوکس بناری) خیرہ نبر کرسکا مجھے جلوہ دانش فرنگ (اقبال) مرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدسنے و نجف خدا جمعے کسی طوفاں سے آشنا کردے (اقبال) کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں رکم پاک مرکما کوتی شکہ پاک مرکبا (نظیراکبرآبادی) میں رہا نہ کوئی ہر اک آکے مرکبا درم و دام لينے پاس كمال جیل کے گونیا میں ماس کباں (حسين على خال) درودیوار پہ حرت کی نظر کرتے ہیں (واجدعلی شاه اختر) خوش رہو ول وطن ہم تو سفر کرتے ہیں رور حیات آئے گا ٹائل قضا کے بعد (مخدعلی جوہر) ہے آبتدا ہماری تری انبتا کے بعد دل بدنیا مجی کر خدا سے طلب (اقبال) آنکھ کا نور دل کا نور نہیں وشت تو وشت ہے، دریا مجل ند مجوزے ہم نے (اقبال) بحرظات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے

دل کے مجمولے عل اٹھے سینے کے داغ سے (نامعلوم) اس گر کو آگ لگ حتی گر کے جراغ ہے دیکھا جو تیر کھاکے کمیں گاہ کی طرف لینے بی دوستوں کی قطاریں نظر بڑیں (حفيظ جالند مري) دن کو خورشیہ جگسکات ہے رات کو چاند مسکرا؟ ہے رونق بزم کم نہیں ہوتی ایک آتا ہے ایک جاتا ہے (نامعلوم) درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورند طاحت کے لیے کچے کم ند تھے کروبیاں (میردرد) دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو کھ نہیں یہ بات ہر کسی کو بتاتے ہوئے ملو (مابرالقادري) د کیم اور درس لے کہ اے رابی پھول کانٹوں میں مسکراتے ہیں (دواکررای) دموپ کے ماروں کو جس کی جھانو میں راحت طے ریگ زار زندگی می وه شجر بوجایج (ابوالمجايد) دنیا میں آدی کو معیبت کماں نہیں (واخ) وہ کون سی زمین ہے جہاں آسماں نہیں دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گمر سدا آذروے خور گئے کو الٹو تو جنگ ہے (نامعلوم) ربا نه صوفی و طا میں سوز مشاقی فسانہ بائے کرامات رہ گئے باقی

روک کو گر خلط علے کوئی بخش رو گر خطا کرے کوئی (غالب) ربروو آو چنیں خار اور اس طرح چنیں كه جو كل آس ، إنحس ايك مجى كاظ نه ط (رشد کوثر فاروقی) رنگ لاتی ہے جا بتمریہ ممن مانے کے بعد مرخرہ ہوتا ہے انسال مخوکریں کھانے کے بعد رحمت کا ابر بن کے جہاں مجر میں جائیے (احمد بريكب گڑھی) عام یہ جل رہا ہے برس کر جملیے زن میر کارواں تخبرے (کوٹر نیازی) بھی ونیا نے ون دکھائے ہیں رہ حیات میں جو خود محلک رہے ہیں ہنوز بڑم خواش وہ اٹھے ہیں رہمری کے لیے (عروج زیدی) ره محمّی رسم اذان روح بلالی ند ربی (اقبال) فسلغه ره مميا طلعين غزالي نه رجي رزاق دوجهاں نے دیا مجی تو کیا دیا (اقبال) ايک دل ديا يو ده محجے غم مجرا ديا رنج کا خوگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے۔ رنج (غالب) مشکلیں مجے ر پڑیں اتنی کہ آساں ہو جھیں ر الیبوں نے رہٹ لکھوائی ہے جاجا کے تمانے میں (اکبراله آبادی) كد أكبر عام ليناب خدا كا اس زمانه مي زعین سلام کرے آسماں سلام کرے (مومن) وہ کام کر تھے سارا چیل سالم کرے

زمانہ بڑے ہوق سے سن رہا تھا (ٹاقب لکھنوی) بمي سوگئے داساں كھتے كھتے زندگی کیا ہے عنامر میں عمبور ترتیب ( برج ماد ائن چکبست) موت کیا ہے انہی اجزاء کا ریشاں ہونا زباں پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے زمین مچن گل کھلاتی ہے کیا کیا (اقبال) بدلتا ہے رنگ آسماں کیے کیے زندگی زندہ دلی کا نام ہے (نامعلوم) مرده دل کیا خاک جیا کرتے ہیں رمستانی ہوا میں گرچہ متمی شمشیر کی میزی (اقبال) نہ چوٹے بچے سے لندن میں بھی آداب سحرخیزی زندگی کام کی بنتی نہیں ہے سوز جگر (کلیم عاجزیشنه) شمع بننے کی تمنا ہوتو ر<sub>د</sub>وانہ ہے سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا (اقبال) اس نام سے ہے باقی آرام جاں بمارا سب کی حنایتیں ہیں منی اس کے فضل سے (صغی) وه مېريال منسي تو كوكي مېريال منسي س تو سی جاں میں ہے تیرا فسانہ کیا (حيدرعلي آتش) کتی ہے جھے کو خلق خدا غامبانہ کیا سبق بڑھ میر مداقت کا عدالت کا شجاعت کا (اقبال) لیا جائے کا تجھ سے کلم دنیا کی امامت کا

مر کار غریبوں میں جی ہوتے ہیں بڑے لوگ ابیا نہ کیا کچیے تحقیر کسی ک ساروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں (اقبال) ابھی عشق کے امتماں اور بھی ہیں سوبار حرا وامن باتقول میں مرے آیا (اصغر گوندوی) جب آنگھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں تھا سب باندہ کچ سب سے مرشاخ نشین سب باندہ کچ (جلیل مانکپوری) ہم ہیں کہ گلستان کی ہوا دیکھ رہے ہیں ب کا تو مداوا کروالا اپنا بی مداوا کر ند سکے (مجاز) سب سے تو گریباں می ڈالے اپنا ہی گریباں جمول گئے سوجاتے ہیں فٹ پاتھ ہے اخبار ب*تھاکر* سوجاتے ہیں (نامعلوم) مردور کمجی بیند کی گولی شپس کھاتے سکھے ہیں سر رخوں کے لیے ہم معوری تقريب کچ تو بهر لماقات چاہيے دور دوران دکما ۲ عي وقت مچر باخت آنا نہيں عی کر آمسنے گلب کو چکانے ک (حريت الاكريم) کلم آئے گی نہ چرے کی مفائی آئے دوست مامل ہے گئے لوگ مرے ماتھ ماتھ تے طوقاں کی زو میں آیا تو سنکا نہیں لما سرہ نورس حرے در ی نگہبانی کرے آساں حمری کھ پر شیم افشانی کرے مج والم مج رکا کو نین تھے بھ کی ہے مجے کا راز کھانا پڑا آہنے آہنے

سے می کون میری جاک دامانی کا افسانہ (کلیم عاجز) عبال سب لين لين پيرين کي بات کرتے بيں شع نے آگ سریہ رکی ہے قسم کھانے کو (نامعلوم) بخدا میں نے جلایا نہیں بروانے کو ض جی گر ہے نہ لکے ادر یہ فرمادیا (اکبراله آیادی) آپ لی۔ اے یاس بیں اور بندہ بی بی پاس ہے شکایت ہے مجے یارب خداد ندان مکتب سے (اقبال) سبق شایس بچوں کو دے رہے ہیں خاکباری کا شمعیں ہزارہل کے اجالا نہ کرسکیں (نامعلوم) ایک دل جلا تو دور حلک روشنی محمی شبنم نے روکے جی ذرا بلکا تو کرلیا مُم اس کا بوچھے جو نہ آنو بہا سکے (عبدالسلام سلام) شام کو ہے پی ادر مج کو توبہ کرلی (غالب) رند کے رند رہے باتھ سے جنت نہ گئ *حبر* و قرار تاب و توان داغ جا<u>ع</u>کے (داغ) اب بم مجی جانے والے بیں سامان تو گیا منی کو مسکراکر دیکھ لو فیے سے کیا حاصل (صغی) اے تم زہر کوں دیتے ہیں جو مرمانا ہے شکر سے منس کج ، دل ریشاں ، سجدہ بے ذوق کہ مذب اندروں باقی نہیں ہے (اقبال) مباکسی ، کمال کا محول ، بان آندمی جب آتی ہے

(حسرت مومانی) چڑما جاتی ہے جادر گرد کی گور غریباں پر (ض) ضمیر رہے کے مل جائے دولت کوئین (نامعلوم) تو اس زوال کو للد ارتقاء شہ کہو طبیعت این محمراتی ہے جب سنمان راتوں میں (فراق گور کمپوری) ہم الیے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں هبل و علم ہے پاس نہ لینے نہ ملک و مال (آتش لکھنوی) ہم سے خلاف ہوکے کرے کا زمانہ کیا طیع آزاد پہ قیر رمضان بھاری ہے (علامه اقبال) ممیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے ظفر آدمی اس کو نه جانبے گاہو وہ کیبای صاحب فہم و ذکا (ظفر) حبے عیش میں یاد خدانہ رہی ،جبے طیش میں خوف خدانہ رہا عفق و مردوری عشرت که خسرو کیا خوب ہے (غالب) مجے کو منگور نکو مای فریاد نہیں عمل نے جن کے سفینوں کی ناخدائی کی (حیات وارثی) وہی سفینے بھنور سے نکل کے آئے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں (اقبال) نظر آتی ہے ان کو اپنی مزل آسمانوں میں حمر مامر مک الموت ہے تیرا جس نے

قبض کی روح تری دے کے جھے فکر معاش (اقبال) عرون آدم خاک سے ابخم سمے جاتے بیں کہ یہ ٹوفا ہوا تارا مرکامل نہ بن جائے (اقبال) عمر وراز مانگ کے لائے تھے جار دن دو آرزو میں ک گئے دو انتظار میں (ظفر) عیش و حبشرت کے اندھیروں میں محطینے والو زندگی غم کے جمابوں میں نہاں ہوتی ہے (نامعلوم) عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے (مومن) عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے (اقبال)  $(\mathcal{E})$ غافل جھے گمزیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹادی (نامعلوم) اس نے چیڑی مجے ساز دینا عمر دفتہ کو آواز دینا (صغی) غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدہریں جو ہو ذوق لکٹیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں رنجریں (اقبال) غریب و سادہ و رنگیں ہے داسان حرم نبایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمعیل (اقبال) غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج شمع ہردنگ میں ملتی ہے سحر ہونے تک (غالب)

غیر کے حیب کو بیاں کرنا در حقیقت یہ خود سائی ہے (دواکررای) (ف) فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنینے کی یہی باتیں ہیں (اقبال) فنا کا ہوش آنا زندگی کا دردس جانا ( برج نارائن چکبست) اجل کیا ہے خمار بادہ ہستی اترجانا فرشتوں نے سجدہ کیا ہے (صفی) حقیقت میں انسان کیا چیز فرد کائم ربط ملت سے ہے تہا کچے نہیں (اقبال) موج ہے دریا میں اور برون دریا کھ نہیں قوم مذہب سے بے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں (اقبال) حذب باہم جو نہیں محفل الجم بھی نہیں قسمت تو دیکیمو ٹوٹی ہے جاکر کماں کمند ومهار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا (قیام الدین قائم) قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہیں مگر آدام کے ساتھ (اكبراله آبادي) قوت عثق ہے ہر بہت کو بالا کردے (اقبال) وہر میں اسم محد سے اجالا کردے قباری اور غفاری ، و قدوسی و جروت (اقبال) یہ ہار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلماں قتل حسین اصل میں مرک بزیر ہ

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد (ممدعلی جوسر) تدرت کو ناپند ہے سختی زبان میں (نامعلوم) پيدا بوئي ند اس ليے بدى زبان س قریب ہے یارو روز محشر چھیے کا کشتوں کا خون کیوں کر (اميريتنائي) جو چپ رہے گی زبان خنجر ابو یکارے کا آسٹیں کا کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا (اقبال) لگاہ مرد مومن سے بدل جاتی بیں تقدیریں کماں میں اور کماں یہ نکہت گل مع میری مبریانی (نامعلوم) سيم ب يرب . کل جو رکھتے تنے سرپہ تاج سائہ محتاج آج وہ فائحہ کے ہیں محتاح (خواجه شوق) کی گر محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں (اقبال) یہ جاں چیز ہے کیا لوح و تلم تیرے ہیں کی کا رزق رک سکتا ہے درخلاق اکبر سے (صغی) منی پتمر کے کرے کو غذا ملتی ہے پتمر سے کس قدر تم یہ گراں صح کی بیداری ہے (اقبال) ہم سے کب پیار ہے باں بیند تہیں پیاری ہے کوئی گابل ہوتو ہم شان بنی دیتے ہیں وحویدنے والوں کو دنیا مجی نکی دیتے ہیں (اقبال) کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں کم ہے (اقبال) مؤمن کی یہ پہچان ہے کہ کم اس میں ہیں آلال

کر بلبل و طاؤس کی تعلیہ ہے تو ہ (اقبال)، بليل فقل آواز يي عاون فقط رمك کی مے منہ سے نہ نکلا ہمارے دفن کے وقت ان بر خاک نہ ڈالو یہ ہیں نہائے ہوئے (اميريينائي) کر خمیرہ نہیں ہے سبب ضعیٰی میں (نامعلوم) زمین وصونڈ رہے ہیں مزار کے قابل کس منہ سے جادیے غالب کو گر نہیں آتی (غالس) كوتى كيوں كسى كالبجائے دل كوئى كيوں كسى سے لگائے دل (عغر) وه جو پیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے مگ نہیں کرمگ ہے یہ کل ون کو دے اور رات کے خوب سودا نقد ہے (نظیم اکبرآیادی) باتق دے راس باتھ کيا ڈر جو ہو ساري خداقی بھی مخالف (محد علی جوس) کانی ہے اگر ایک ندا میرے لیے ہے كرسكة تخ جو لينے زمانے كى المات (اقبال) وہ کہنہ دماغ لینے زمانے کے بیں پیرو کرتی ہے ملو کیت آثار جنوں پیدا (اقبال) اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہوں یا چنگیز کیوں گروش مدام سے گھرا نہ جائے دل (غالب) انسان بوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں کچ لوگ مخوری دور تک انجے گئے مگر ہم جس کے ہوسکس کوئی ایبا نہیں کا (بشيم پدر)

کوں فزاں سے گمراکر آٹیاں بدل ڈالے عُم كو ابر رمِت كا انتظار كرنا تما (حیات دارتی) کیے کیے الے دیے اليے دليے کيے بو کختے کار گاہ دنیا کی نبیتی بھی ہستی ہے اک طرف اجراتی ہے ایک سمت بستی ہے کون ہے جو نہیں حاجت کس کی حاجت روا کرے کوئی کوئی برم ہو کوئی ابخن یہ شعار اپنا قدیم ہے جهاں ، وشنی کی کمی ملی وہیں اک چراغ جلادیا (کلیم عاجزیشنه) کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے جو اپنی فکر میں گزرے وہ زندگی کیا ہے (افرلکھنوی) اگ) گل کمینگے ہیں اوروں کی طرف بلکہ عثر مجی اے خانہ برانداز چن کچے تو ادمر مجی (رفع سودا) گھٹا سکتا نہیں کوئی بجی اس کو خدا جس کو بڑھانا چاہتا ہے (صغی) کو باتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و بینا مرے آگے (غالب) گیا شیطان مارا ایک مجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس تجدے میں سرمارا تو کیا مارا (زوق) گا بینما ہوا خدمت اذاں اور کیجے میں اٹھا کے پھونک دی لائے تھے ماقوس برہمن کو (اقبال)

**گو**ں میں رنگ مجرے باد نو بہار (فیض) علم مجی آؤ کہ گھش کا کاروبار ملے آتی ہے وعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری (اقبال) لائی حیات آئے قضا لے علی این خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی علے (زوق) سنیے فسانہ فرقت مجے سے نے یاد دلایا تو مجے یاد آیا (داخ) (م) مدعی الاکھ برا بھاہے تو کیا ہوتا (نامعلوم) وی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپی میں ہیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا (اقبال) موت کو محجے ہیں غائل اختیام زندگی (اقبال) ہے یہ شام زندگی ، مع دوام زندگی مسجد تو بنادی شب بجر میں ایماں کی حرارت والوں نے (اقبال) من اپنا برانا پایی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے مسجدیں مرقبہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے (اقبال) یعنی وہ صاحب اوصاف مجازی ند رہے من کی دولت باتھ آتی ہے تو عیر جاتی ہنیں (اقبال) تن کی دولت جھاؤں ہے آتا ہے دمن جاتا ہے دحن موت ایک زندگی کا وقفہ

یعیٰ آگے چلیں کے دم لے کر (مرتقی میر) منعف کی آسٹیں میں ہے خنج چہا ہوا انعاف کرنے والا ہی قائل ہے آن کل میں اکیلا ہی چلا تھا جانب سزل گر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا کیا (مجروح سلطان بوری) موتی مجھ کے حین لیے شان کریی نے قطرے جو تھے مرے مرق انفعال کے (اقبال) میں جھے کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنال اول طاؤس و رباب آخر (اقبال) مریم کے لیے، م بی کے بمدم کے لیے، بم دم سے گئے بمدم نه لما مکد کے طریعے سے قدم جو بھی بٹائے گا کمی رسته نه پائے کا کمی مزل نه پائے کا مح نسخ تو لب ہیں مگر ادراک کماں زندگی خود می حیادت ہے مگر ہوش نہیں(سیاب اکر آبادی) نے مانا کہ کچے نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے (غالب) مریض خم سے وعدہ کرگئے ہیں پانچویں دن کا کسی سے س لیا ہوگا یہ دنیا بھار دن کی ہے  $(\omega)$ 

مس ہے ماسیر اقبال این کشت ویراں سے (اقبال) ذرا نم ہوتو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتی نہ چیز اے کہت باد بہاری راہ لگ این (انشا) تجھے المکھیلیاں موجی ہیں ہم یزار بیٹھے ہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہدو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے (داغ دېلوي) نہیں تیرا نشین قعر سلطانی کی گنبد بر (اقبال) توشاہیں ہے بسیراکر پہاڑوں کی چٹانوں بر نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمال کے لیے (اقبال) جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے پہناں تما دام سخت قریب آشیانے کے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے (غالب) خدا ہی ملا نہ وصال منم ، بنہ رادمر کے رہے بنہ اُدمر کے رہے (مومن) نکلنا خلد ہے آدم کا سختے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرہ ہوکر ترے کوچ سے ہم نگلے (غالب) منسي آتي جو ياد ان کي مينوں تک منسي آتي (حسرت موبانی) مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں نہ جانا کہ دنیا ہے جاتا ہے کوئی (دارغ دبلوی) بذی دیر کی مہرماں آتے آتے ند ساتھ دے سکیں کی یہ دم تورثی ہوئی سمعیں (شابدمدنق) نتے چراخ ملاؤ کہ روشیٰ کم ہے نادان جمعے گریال یہ دیتا ہے منادی (نامعلوم) گردوں نے گوی عمر کی آک اور محطادی

نہ شکوہ دوستوں کا سن نہ دشمن کی شکایت کر اگر عرت کا طالب ہے تو خود مجی اپنی عربت کر (صفی) یر تشین اس قدر تعمیر کرتا جا کہ جملی گرتے گرتے آپ خود میزار ہوجائے (سعىدشهيدي) نشہ پلاکے گرانا تو سب کو آتا ہے (اقبال) مرہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام اے ساقی نه گل اپنا نہ خار اپنا نہ ظالم باخباں اپنا بنایا آہ کس گلشن میں ہم نے آشیاں اپنا (نظیر اکبرآیادی) نہ ایراں میں رہے باقی نہ توران میں رہے باقی (اقبال) وه بندے فقر تما جن کا ہلاک قیر و کسری نماز و روزه و قربانی و عج (اقبال) یہ سب باقی ہیں تو باقی ہیں ہے (و) وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہوکر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہوکر (اقبال) وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود (اقبال) یہ مسلماں بیں مجنمیں دیکھ کے شرمائیں یہود وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا (فیض احد فیض) وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے وائے ناکائی متاع کارواں جاتا ریا (فیض احد فیض) کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا وہ پھول سرچرما جو چمن سے نکل کیا (شہیدی) عرت ملی اے جو وطن سے لکل کیا

وائے ناکای کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا خواب تما جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تما (خواجه ميردرد) وہ آئیں گر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے (غالب) کیمی ہم ان کو کیمی لینے گر کو دیکھتے ہیں وہ سم جس سے لرزما ہے شبستان وجود (اقبال) ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی (اقبال) ای کو آج ترستے ہیں ممبر و مبراب ول جدمر دیکھ رہے ہیں ، سب ادمر دیکھ رہے ہیں ہم و کیھنے والوں کی نظر کو د مکھ رہے ہیں (نامعلوم) وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے (غالب) مرے بتفانے میں تو کعبہ میں گارو برہمن کو وہ جیادت کو مری آئے ہیں لو اور سنو (واغ) آج ہی خوبی تقدیر سے حال انجا ہے ہزار بار جو مانگا کرو تو کیا حاصل رعا وہی ہے جو دل سے کمجی لگاتی ہے ( دارغ دیلوی) ہے ترک وطن سنت محبوب (اقبال) رے تو مجی نبوت کی مدافت یہ گواہی براروں خواہشیں ایسی کہ بر خواہش یہ دم نکلے (غالب) بہت نظ مرے ارمان لیکن میر بھی کم نظے بم کو ان ہے وفا کی ہے (غالب) جو نہیں جانتے وفا کیا

ہم دہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی (غالب) بم نّے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن خاک ہوجائیں گئے ہم تم کو خبر ہونے تک (غالب) ہم آہ مجی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا (اکبراله آبادی) بائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا خواب تما جو کچے کہ دیکھا جو سنا افسانہ تما (خواحه میردرد) ہر نفس عمر گذشتہ کی ہے میت فانی (نانی) زندگی نام ہے مرمر کر جے جانے کا ہزاروں سال نرمش اپنی بے نوری پہ روتی ہے (نامعلوم) بڑی مشکل سے ہوتا ہے مچن میں دیدہ ور پیدا ہم آہ مجی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام (احمد رپه تاب گڑمی) وہ قتل مجی کرتے ہیں تو یاجاتے ہیں انعام بمیں سے رنگ گلساں بمیں سے رنگ بہار ہمیں کو نظم گلستاں یہ اختیار نہیں (ساحرلد حیانوی) یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے (اقبال) جو روح کو تریادے جو قلب کو گرما دے یہ جبیں چک ربی ہے ذرا دل بھی دیکھ زاہد (نامعلوم) جو مگہ ہے روشیٰ کی وہیں روشیٰ تہیں ہے یہ برم منے ہے یاں کوناہ دستی میں ہے محرومی (شاد عظیم آبادی) جو بڑھ کر خود اٹھالے باتھ میں وہ جام اس کا ہے

یہ مچن نوں بی رہے کا اور ہزاروں جانور (بهادرشاه ظغر ائی این ہولیاں سب ہول کر اڑھائیں مے عباں رہنے کی مہلت کوئی کب پاتا ہے (حال) آگا ہے اگر آج تو کل جاتا ہے یہ اندحیرے کے تذکرے کب روستو روشنی کی بات کرو (نامعلوم) بوں تو سیر مجی ہو ، مرزا مجی ہو ، افغال مجی ہو (اقبال) تم سمی کیے ہو ، بناؤ تو مسلماں مجی ہو یارانِ تیزگام نے منزل کو جالیا (حالي) مح نالہ جرس کارواں رہے بم نحو ناله، جرس كاروال علم علم عالم علم علم علم المنابع عالم (اقبال) جاد زندگانی میں یہ بی مردوں کی شمشیری یہ شہادت گہہ الغت میں آدم رکھنا ہے (اقبال) لوگ آسان مجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ راز کی کو نہیں معلوم کہ مومن (اقبال) قاری نظر آیا ہے ، طبقت میں ب قرآن یہ رتبہ بلا کا جس کو مل گیا ہر مدی کے واسطے داردرس کمال (ر ند) الزشیں ی سنجلنا فجھے سکھادیں گی (مغيظ ميرنحي) تدم تدم یہ سیاروں کا منہ نہ دیکھا کر یہ کمہ کے ول نے مرے وصلے برحائے بی فوں کی رموب کے تھے فوقی کے ساتے ہیں ( ابرالقادري) بندگی خداتی ، وه بندگی محموقی (اقبال) يا بندة نعدا بن يا بندة زلمنه

قواعدى کچھ چھوٹی مگر ضروری باتیں: 🚤 🌡 ضمیمیہ ۔ صحیح لکھیے و کیمنا سے در کھانا ، در کھلانا۔ سکیمنا سے سکھانا ، سکھلانا دو دو آتے ہیں ری در کھلانا اور سکھلانا زیاد و قصبے نہیں سکھے جاتے سپھی حال بتلانے کا ہے۔ ڈوبنا ، بھیگنا سے ڈبانا ، بھگانا اب غیر فصیح شمار کیے جاتے ہیں -اس کے بجائے ڈیونا، بمگوناکتے ہیں۔ دیا، پڑھا، لکھا، رکھائے آگے، "ہوا" بڑھانے سے اسم مفعول بنتا ہے۔ جس پر فعل یعنیٰ کام کااثر ہو تاہے - جیسے دیا ہوا ، پڑھا ہوا ، لکھا ہوا ۔ بجہ کری کے نیچے د باہواپڑا تھا،اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر واضح نہیں ہے مجمی " ہُوا " کو چھوڑ دیتے ہیں - جیسے بحیہ کری کے نیجیے د بایڑا تھا ، اس کے ہاتھ کی لکھی تحریر واضح نہیں ہے۔ ، وقت ، ناپ ، تول ، گنتی ، قیت ، سمت کے انفاط کے بعد حروف ربط "میں ، کا ، کی ، کے ، سے ، تک آمیں تو جمع کے موقع پر واحد استعمال ہوتے ہیں ۔جیسے وہ چار برس سے غائب ہے ، شیروانی تین گز میں بنتی ہے یہ میزسو روپے میں ملے گا ، تملہ دو طرف سے ہوا سہاں چار برسوں ، تین گزوں ، سوروپیوں ، دو طرفوں کمناغلط ہے۔ کچہ اسم الیے بھی ہیں جو واحد ہونے کے باوجو د تعداد میں جمع سے استعمال ہوتے ہیں - جیسے معنی (اس کے کیامعنی ہیں ؟) ، دام (کمآب کے دام کیا ہیں ؟) ، نعیب ، درشن ، اوسان وخیرہ ۔ بعض الفاظ جو عربی میں جمع میں ار دو میں واحد استعمال ہوتے ہیں - جیسے امول ، احوال ، تحقیقات -ایک شیشے کی نلی لکھنا درست نہیں ، شیشے کی ایک نلی لکھنا چاہیے ۔ ممَل ک ایک ٹوبی کی جگہ ، ایک مخمل کی ٹوبی نہیں لکھنا چاہیے۔ يرقع - موقع - مطلع - مقطع - معرع - موضع - مطبع --- جمع كي صورت مين اور محرف صورت میں ان کے آخر میں "ے " کا اصافد کیا جائے گا جیسے مطلع میں ، مقطع میں ، موقع پر ، دومعرع ، تنین برقع ۔

0

0

## حرف" كو" كااستعمال سكھيے:

(F)

(۱) جب فعل کا ایک ہی مفعول ہو اور ذی عقل ہوتو مفعول کے ساتھ "کو" آیا ہے - مثلاً زیدنے بکر کو مارا - اگر مفعول ذی عقل نہ ہویا ہے جان ہوتو "کو" نہیں لاتے - مثلاً زیدنے سانپ مارا (سانپ فیر ذی عقل) زیدنے کتاب پڑھی (کتاب ہے جان) -

" میں نے ایک آدمی دیکھا "محیح ہے - لیکن جب آدمی کا نام لیا جائے یا
کوئی تعصیص ، اشارہ ، اصافت و خمرہ پیدا کریں تو "کو " لانا ضروری ہے مثلاً زید نے بکر کو دیکھا ، میں نے گھوڑے ہی کو دیکھا (" ہی " حرف
تعصیص ہے) میں نے اس گھوڑے کو دیکھا ("اس" اشارہ ہے) میں نے
تمارے گھوڑے کو دیکھا ("تمارے" معناف الیہ ہے) -

فعل متعدی کے طور پر مجبول میں فاعل نامعلوم ہو تا ہے اور مفعول کا تم
 مقام فاعل ہو تا ہے اس کے ساتھ "کو "نہیں آتا - جیسے کتاب کھولی گئی ،
 چور کیلا گیا۔ کتاب کو کھولا گیا، چور کو کیلا گیا نہیں لکھنا چاہیے -

## حرف ی کے استعمال کے قاعدے:

(۱) محرف " ہی " فاعل اور علامت فاعل " نے "، مفعول اور علامت مفعول " کو " ، جار اور مجرور کے درمیان استعمال کیا جا تا ہے - جیسے خالد ہی نے کہاتھا، میزی پرر کھاتھا، گھری ہے آیا ہوں-

(۲) جب منمیر فاعل واقع ہوتو علامت فاعل کے بعد " ہی " لاتے ہیں ، جیسے میں نے ہی کہاتھا-

## حرف نے کا استعمال منع ہے

لانا ، لے جانا ، بھولنا ، بولنا ، شرماناکے ساتھ "فے "نہیں آیا۔ جیسے میں کیاب کایا ، وہ قلم لے گیا ، میں دولاتھا ، میں تمحارانام نہیں بھولا کے بجائے میں نے کایا ہے ، اس نے کچہ مندولا اس نے سبق جمولا ہے لائے نے بہت شرمایا کچہ نہ کہا۔ نہیں لکھنا چاہیے۔

دو نوں جائز ہمنا، تجمنا، جیتنا، ہار ما، بکار ما، سکھنا، بدننا کے ساتھ "نے "وا یا د

مختفر- مگراہم

بی س صفحات پر مشتمل ایک جیبی سائز نوٹ بک ہروقت ساتھ رکھیے۔اس میں سائنس، ایاض کے صابطے، دوسری زبانوں کے الفاظ کے معنی، مشکل سے یاد ہونے والے مواد کے ایم حصے نوٹ بک کی ایک جانب لکھ کررکھیے۔جب بھی موقع طے نوٹ بک میں دیکھیے رہیں تو یاد کرناآسان ہوجا تاہے۔

نوٹ بک کی دوسری بانب برشعے میں یا سننے میں آئی ہوئی اہم باتوں کو بروقت توٹ کرنا بعد میں کام آیاہے۔

مرف خوب پڑھے والے طلبہ ہی ہے دوستی رکھیے کیوں کہ اس سے مسابقت کا حذیہ پیدا ہو تا ہے اور خود میں بھی خوب پڑھنے کا طفر میں ہوتا ہے ۔ سست اور کاہل طلبہ خمر تعلیمی اور بیکار باتوں میں حامل اور بیکار باتوں میں حامل ہونا باتر ہے کار باتوں میں حامل ہونا بڑتا ہے ۔ اس سے تعلیمی زبانے کا آپ کا تیمتی وقت صائع ہوجا تا ہے ۔

لپنے ساتھیوں پر کسی بھی قسم کی تنقید ، طزو طعنے سے پر بیزیکیجے -اس لیے کہ دو سرے بھی اس کا سختی سے جواب دے سکتے ہیں اس سے جھکڑے اور دشمنی کا ماحول ہے: گا-اس کی وجہ سے بہت زیادہ جمانی توانائی صرف ہوجاتی ہے - بھر پر دھنے بیٹھنے پر مضمون کی طرف فوری توجہ دینا مشکل ہوجا تا ہے -

ووران گفتگو كوئى بحث پر اتر آئے تو آپ اس بات كو نظر انداز كھيے اور ہوسكے تو وہاں سے
سے جلئے - ورند ب وقوق اور جابلوں سے بحث كرنے سے جمانی توانائى بہت زیادہ
صرف ہوتى ہے - دماغ میں تناؤ اور دل پر اور معربرتا ہے اس سے كوئى بھى كام شروع كرنے
میں بہت وقت لگتاہے -

یں ، عام ہے۔ کسی بھی صورت غصہ آنے کے مواقع سے بچنے کی کوشش کیجیے ، کیوں کہ اس سے بھی ذہن منتشر ہو تا ہے۔

اگر آپ کو بچنی ہی ہے صب ہونے کی مادت ہے تو نماز ، الدوت قرآن کے ساتھ روزادگی دین کماب کے ایک آدھ صفح کا مطالعہ یا ہفتہ وار کسی دین مجلس میں بیٹے نے لیے کچہ وقت فارن کیچے - اس سے آپ کا ذہن ساتہ جو جا باہے - ممکن ہوتو مہینے میں ایک بار یا بڑی پھٹیوں میں لیٹے گھر کے بڑوں کے ساتھ یا مقائی بڑوں کے ساتھ قریب کے مقامات کو تبدیل مقام کے طور پر سرکو جائے یہ مجی آپ کی ذہنی صحت اور حصول سکون کا ذریعہ ہوتا ہے -اساتھ و ، فائد آئی بڑوں اور دیکر عمر رسیدہ ٹو گوں سے مسکراتے ہوئے ، نوش افعالی اور ادب سے بلیے یہ مجی ذہنی ساؤے دور ہونے کا ذریعہے -

املی تعلیم کے صول اور دنیا میں بڑے کام کرنے کے لیے مروری ہے کہ دماغ فارغ

اور پرسکون رہے -اس کے لیے صروری ہے کہ برے خیالات مثلاً دو سروں کے تعلق سے نفرت، بری سوچ اور برا گمان دماغ میں درہے - بانی ہومیو پیٹمی ڈاکٹر منی مین کے بقول برے خیالات سے "سورا" (Psora) نام کا مرض ہو تا ہے جو زکام، پیٹ کا درد، درد سر، مرگی، پاگل پن اور بے شمار بیماریوں کی جوئے -

ہیں اوں میں انتظار کے موقع پر ، بس یاریل کے سفر کے دوران مطالعے کے لیے دری یا مغیر دری کتاب کاساتھ رکھنامغید ہے -

دسویں اور انٹر میڈیٹ کی تعلیم کے دوران کرکٹ میں زیاد وقت دیتے والوں کو اکٹر قبل ہوتے یا کہ میں زیاد وقت دیتے والوں کو اکٹر قبل ہوتے دیکھا۔ ٹی - وی میں کرکٹ میلیوں یا کہانی کے سیریل زیاد و دیکھے والوں کا بھی بہی حال دیکھا گیا۔اس لیے کہ انھیں بڑھائی کے لیے کم وقت ملتا ہے اور مطالع کے دوران ٹی - وی میں دیکھی ہوئی چیزی ذہن کو متاثر کرک توجہ کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ٹی - وی دیکھی نے بعد بعض مرتبہ طلبہ خصوصاً 13 تا 18 سال محروران ہوگی جاتے ہیں اور کتاب سامنے رکمی رہتی ہے۔

آ موں اور نویں جماعت کی جیٹیوں میں کسی ماہر خطاط کے ذریعہ خوش خطی سکھیے آگے الیے طلب کی بڑی قدر ہوتی ہے -

مدرسہ ، کالج ، امتحان بال ، ریلوے اسٹیشن یا کسی صروری جگہ جانا ہوتو استان کے الکس کہ آدھ گھند بیلے ہی جہتے سکس ورنہ آخری وقت لیلنے میں جلد بازی سے بعض لوگوں کے معد معدے میں ترفیہ برخہ جاتم ہے - انتوں کی حرکت سے خاطف جانے کی شدید صرورت برخباتی ہے - بعض لوگوں کو تحرتمری بھی شروع ہوتی ہے - صروری چیزس لینے سے رہ جاتی ہیں - خاطباں سرزد ہونے لگتی ہیں - ایسے وقت اگر آپ اسکوٹر پر جارہے ہوں تو آپ گاڑی کو تیز دوڑائیں گے -اس سے حادثے کا امکان رہتا ہے -

سالکل یا اسکوٹر پرجاتے وقت باد بار تیزی سے اوور شیک در کیجے الیا کرنے پر دور اور اسکیت خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل پر خواب اثر پڑتا ہے خطر ناک حادثات کا امکان رہ سکتے آبادیوں میں اسکوٹر اور موٹر سائیکل در میانی رقبارے جلائے ، تیز جلاتے وقت اچائک کوئی گاڑی یا سائکل سوار بازوی گی یا سڑک سے لکل کر سامنے آجائے تو فوری گاڑی روکنے پر سرکے بل گرستے ہیں ۔ بعض مرتبہ بریک کا ناقص تار بھی فوری بریک لگانے پر ٹوٹ جاتا ہے ۔ ڈبل سواری میں اس کا امکان بہت ہوتا ہے۔

- گرے باہر لطح وقت جیبی نوٹ بک میں اپنے مکان کا بنہ ، ابنا یابادس کا فون شر منرور لکھ
   رکھیے اپنے خون کا گروپ بھی لکھنا مربع بہتر بات ہے کسی بھی حادث کے وقت یہ بہت
   کام دیتے ہیں -
- مطالع کے وقت کر کو سید می رکھے کر کو جھکائے رکھنے سے کر کا عاد مند ہوسکتا ہے دور ان مطالعہ کم از کم ایک گھنڈ بعد کری سے اٹھ کر پہل قد فی کیجے مسلسل پیٹھنے سے
  آئندہ کر کو نقصان ہوسکتا ہے حرکت سے کرکے جو ڈوں کے Cartilage کو پر ور ثی
  آئیجن حاصل ہوتی ہے نماز سے ہونے والے کئ فاعدوں میں سے ایک فاعدہ یہ ہے کہ
  جم کے تمام جو ڈوں کو آئیجن ملتی ہے -
  - 4 گا6 نیج شام کچے وقت دارالطالعہ کے لیے بھی رکھیے۔ قبلف اخبارات اور رسائل کو بیٹھنے سے خاموش مطالعے کی عادت بڑے گی-مزارج میں ڈسپلن پیدا ہو گا-معلومات وسیع ہوں گئے جو تحریری اور تقریری مقابلوں میں کام آئیس گئے۔
  - کمنی کمجار آپ کے مقام پر ہونے والے مفاعروں اور ادبی جلسوں میں شرکت کیجیے -اس سے آپ کی زبان درست ہوگی -نے الفاظ کا ذخیرہ بڑھے گا-الیے مفاعروں میں بڑوں کے قریب بیٹھیے -ہوئنگ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے پریہ فوائد حاصل نہیں ہوتے -
  - استعاعت ہوتو ارد و کا کم از کم ایک اخباریا رسالہ صرور خرید کر بڑھے۔ بجپن میں بچوں کے رسالے بڑھتے رہنے سے ادبی ذوق پروان چرہ ہے گا۔
  - مدرے یا کان کی جانب سے ہونے والے سماجی خدمت کے کمپوں میں بٹرکت کیجیے بردوں کی سربرستی میں ہونے والے گروپ پروگراموں میں نثرکت سے مزاج میں ڈسپلن پیدا ہو گا مزاج میں چوچڑا پن اور خصہ ہوتو وہ آہستہ آہستہ کم ہو گا-

#### ایک مشوره

بہتریہ ہے کہ طلبہ مادری زبان (بعنی اردو) میں دسویں تک پڑھیں پھرا نر میڈیٹ اکٹر میڈیٹ اکٹر میڈیٹ اور انگر میڈیٹ اور انگریٹ میڈیٹ میڈیمٹ میڈیٹ میڈیمٹ میڈیمٹ میڈیمٹ میڈیمٹ میڈیمٹ کی ایک میٹر میٹر کا بھی اکٹر کالحوں میں بروقت انتظام نہیں ہوتا۔ انٹرنش امتحانات بھی انگریزی میں ہوتے ہیں۔ دسویں تک اردو (مادری زبان) میں پڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں انگریزی سے زیادہ اردو میں لہتے فیالات کو آسانی سے ظاہر کرسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں دین کتب اردو ہی میں نیادہ ہیں۔

### تعارف اپنا\_\_\_\_!

نام : خواجه عمر والدكانام : لعل محدصاحب

ز بانوں سے واقفیت

مشاعل

والده كانام : احمد بي بي صاحب

تاریخ پیدانش : ۲۳/ جنوری ۱۹۳۹ء ند

چائے پیدائش: منده (موضع) ضلع نلکنده

نعليم: ايم -ايس ي (عثمانيه) ،ايم -ايد (يونا)

سفر ملازمت ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۳ بحیثیت استاذ (باقی اسکول) جولائی ۱۹۷۳ سفر ملازمت که

تا ۱۹۹۲، جو نیر لکچرد ، اگسٹ ۱۹۹۲، تا دسمبر ۱۹۹۹، لکچرد (گورنمنٹ ڈگری کلخ) بناریخ ۳۱/ دسمبر

( توریست دری کی) بادر ۱۹۹۸ میدر آباد - ۱۹۹۸ میدر آباد -

تالینی و تصنیفی سفر 🔀 ۱۹۷۷ء سے شروع ہوا۔

تالیفات و تصنیفات : پہلی جماعت سے انٹر میڈیٹ تک نصابی کتب، درس کتب کر میں میں میں میں میں کا تعدید جمہ الیس جوں میں جات

کی شرصیں ، ورک بک ۔ کل تعداد چھیالیس جن میں چار زیر طبع بیں ۔

ربمرطلبه (بهلاایدیشن ۱۹۸۳)

تعافق اسفار : سرى لنكا (١٩٥٠م) امريكه ، كينيدًا ، الكيندُ (١٩٨٠م) تعمالَى

لينذ ، بنگلاديش ( ١٩٨٥ء ) ، ترکی (١٩٩٠ء ) ، امارات متحده

عربیه (۱۹۹۳ء) ، جج بست الله (۱۹۹۵ء) بشمول ار د و تیره ریانیس حن میں حامل ، بنگلا، تعمائی ، ملائی ،

زبان انڈو میشیا ، ترکی ، ازبک ، فرنج ، فارسی ، عربی ، تلکو ، قابل ذکر ہیں ۔ کمپیوٹر کی زبان (BASIC) مزید پر آن

قاب و تربی بیوتری رابان (۱۳۵۵ مربیر و تربی علاوه تدریس، تصنیف و تالیف اور بومیوطب کی پریکنس

# تشكران كا\_\_\_\_\_!

#### حن سے استفادہ کیا۔ حن سے متاثر ہوا

اساتذه کرام: 💎 عبدالحالق صاحب مسافر نگنڈوی ( باریخ و میزانیہ) ، عبدالوحیہ صاحب وحيد (اردو) ، المحاق خال صاحب (ريامني) ، عبدالقادر صاحب (الكريزي ، ماريخ و حزافي) موظف، مولاناسید عزیدالدین صاحب قاسمی نگنندوی ، محمود حسین صاحب (سائنس)

ا د بی شخصینتیں ، مدیران ، صحافی :عابدعلی خان مرحوم ، مجوب حسین حکر مرحوم ، سید و تار الدين دير "دبه تمائے دكن " ، زاہد على خال دير "سياست " ، خان لطيف محد خال دير " منعف ، کے - ایم - عارف الدین مدیر " ہماراعوام " ، چندر سرواستو سابقہ ڈائر کر اردو اکیڈی آند هرا پردیش ، معتملر مجاز - سنارے (بدم شری ، کیان پیٹھ ایو ارڈیافته) ، اعظم راہی ، حسن فرخ ، تعلب سرشاد ، سعید شهیدی ، تطیرعلی عدیل ، حفیظ میرخی ، علقمه شیلی ( کلسته ) شْعبِهِ طب: ﴿ وَاكْرُهَا بِدعَلَى عَالَ ، وْ اكْرُعبِد السِّينِ ، عَلَيم ظهور الحن مرحوم ، وْ اكْرُطغر

(مجویان) ، دُاکْرُاخْرَعزیز برونسیر پیتمالویی) ، دُاکْرُعبدالْکیم (نیویارک) -

شعب تعليم . ألروزارت رسول نمان ، واكريوسف كمال (پرونسرعثمانيديويورسي) ، محمد عوَّث كارى مرحوم ، عبد المنان اسپيشيل آلسيرار دو ، سيد عبد المنعم (پرنسېل شاد ال جو نير كالج) معود بن سالم (ڈائر کٹرار دو اکیڈی آند حراپر دیش) ، م -ق -سلیم ، مشفق الرحمان (پروفسیر فزکس ، ڈھاکڈ) ، پرونسیرنادر علی خان (علی گڑھ) ، پرونسیرانور کمال (شعبہ طبیعیات) ، پرونسیر حديل احو (باي فزكس ، نظام كلخ) ، محد رضى الديبى معظم (موظف) ، سيد نصيرالدين لكجرد (تطام آباد) ، نورشيد على (شعب ترج ، سالا رجنگ ميوزيم) - غلام حيدر صاحب (موظف) دُيش وى-اى-ا، معلى اسلى)

ويني و وعوتي مخصيتين مولانا الوالحن على ندوى ، شيخ الحديث محد زكريا مرحم ، حكيم الامت محد اشرف على تعانوي ، ابوالحسنات معزت عبد الله شاه صاحبٌ ، معزت انعام الحسن صاحب مرحوم ، مولانا محمد عمرصاحب پالنبوري (مرحوم) ، تعيم الله حال صاحب ، و بن سكريمري محكمه كانون (موظف) ، مفتى اشرف على صاحب (مهتم سبسيل الرشاد بنكور) مولانا شريف حسين ترخى (مرحم) ، مولاما نيرد باني (مرحم) ، ماجي صنيغ مرحم (كولبو) ، محد صنيف تاج (بنكاك) ، پرونمبیر عبدالرقیب (شکاگو) ، حسام الدین ماهر نفسیات (استنبول) ، ماجی عبدالتیت انجمنیر (دُها كه) ، حاجی يوسف نمال (بنكاك) ، مولوي عبدالقادر مترجم اردودين كتب (كيرالا) ، هاجي موى ما جر (كوچىن) ، مولا ما رصوان القاسمي ، مولا ما تعالد سيف الله رجاني ، (محمد انس وبلوي مالك ادارة اشاحت دينيات) ، كمال الدين صاحب (كيرانوي) معيم دوبي ، مولانا محيد الدين عاقل حسامی ،عبد القيوم جاويد نکچرر (موظف) ،صوفی غلام محمد صاحب (مرحوم) ، احمد عبد المقيت